

# نَّ اللَّهُ النَّيْ فِي الْكُلِيْلِ الْمُلِيِّلِ الْمُلِيِّلِيِّ الْمُلِيِّلِيِّ الْمُلِيِّلِيِّ الْمُلِيِّلِيُّ الْمُلِيِّلِيِّ الْمُلِيِّلِيِّ الْمُلِيِّلِيِّ الْمُلِيِّلِيِّ الْمُلِيِّلِيِّ الْمُلِيِّلِيِّ الْمُلِيِّلِيِّ الْمُلِيِّلِيِّ الْمُلْكِيْلِيِّ الْمُلْكِيلِيِّ الْمُلْكِيلِيِّ



# مَصَّنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ المُرْمِينُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ

الولكوليك كا مايلان الولك الهايلان ؠالڪئيٽ زينانئي لاين وينان

من تأليفانست رالشّاه وَ لِي اللّه بَن عَرالِصِيْمَ المُحدّث إلْهُلُويَ تَدَرَّنَ صَاحب حجته اللّه البالِفة

على المستايل المالة ال

#### الرسائل التألث

المبين من حديث النبي الأمين على .
مين في مبشرات النبي الأمين على .
ن أحاديث سيد الأوائل والأواخر على .
.

من تألِفات

نام ولي الله بن عبدالرحم اغدث الدهاري قدس سره

مع التعليق

محسد عناشق إلهي البرني ثم المدني حفظه الله

سنة الطباعية : ١٨ ١٩هـ

التباشبير

لما**ت ولوبنار** يوپي (الهند)



# كلمذالست مثر

سعبه أجمعين ، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين . سعبه أجمعين ، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين . سد : فإن مسند الهند الشاه ولى الله بن عبدالرحم الدهلوي سره ألف رسالة في الأحاديث المسلسلة وسماها بدهالفضل في المسلسل من حديث الدي الأقين علياته ورسالة في ت الكشفية والمنامية ذكر فيها أربعين حديثا ، وسماها بده اللهر في عبشرات الدي الأهين عليه ورسالة في النوادر من الجن ، ومسند الحصر عليه السلام ، ومسند المصرين، وغير وسماها بده الشوادر من أحاديث سيد الأوائل والأواخر له عليه وسلمه .

شبخ مشابخا انحدث الجليل مولانا حليل أحمد سهارنبوري تم المهاجر المدبى المنوفى سنة ١٣٤٦هـ كتب الحديث على مولانا محمد مظهر النانونوي رحمه أم لما عين مدرسا في المدرسة السليمانية في بالدة بوفال عبدالقيوم البدانوي وهوام أشهر تلامده الشاه الدهموي رحمه الله تعالى - صحيح البخاري من أوله لحالل للإمام محمد بن عبسي النومذي وأوراقاً عديدة الإمام مسلم وشيئا من مسلد الاماء الدارمي وقرسائل ولى الله التمي مر دكرها آنفا ، وأيضا قرأ على الشبيخ ت المسلسل بالضيافة بالتمر ونده وأحار له أن يروي وزاله روايته من علم التمسير والحديث وانفقه وعيرها ن طلك في سنة ١٢٩٣هـ ولما حضر المدينة المورة في ه قرأ على شبخ الشيوغ الشاه عبدالغني لمجددي لمهاجر المدنى المتوفى سنة ٢٩٦ هـ. في المدينة المنورة السنة – وطلب منه إجازتها وروايتها ..... ورواية نقية ت مع إجارة الحديث المسلسل بإحابة الدعاء عبد المنترم إليه وأجماز أنا يروى عنه وأن بحييز من وأه أهملا للملك خ حليل أحمد رحمه الله تعالى يدرس كنب الحديث ظاهر علوم سهارنبور بإمعان وإنقاب مع اشتعاله في المجهودة شرح سنن أبي داود، واستمر على دراسة الجنامعة المذكورة زيرتهي سندة تفريبنا ، وكان

مشاهير الفضلاء ، حتى انه المحد منه إحارة هذه الرسائل الشيخ كبير العارف بالله عندالرحيم الرائى قوري رحمه الله تعالى في جماعة تضروا هذا الدرس سنة ١٣٣٣هـ، ولما برل المدينة المنورة في محرم لوام سنة ١٣٣٩هـ حضر لديه علماء المدينة واستجاروا منه رواية سنسلام فقرءها عليهم وأجازهم ، وكانوا أرسين رجلا كما ذكره ساحب تذكرة الحليل وفا عاد شيخنا الكاندهلوي قدس سره من المدينة النورة في سنة وفا عاد شيخنا الكاندهلوي قدس سره من المدينة النورة في سنة

عليل أحمد رحمه الله تعالى لتكميل بذل المجهود – وتولَّى شياخة

لديث بإشارة شيخه للمشرفين على الجامعة الحلف شيخه في روس الحديث ، فكان يدرس كل سنة صحيح البخاري وسنن أبي ود بالنزام واهنام، وبعد النهاء الدروس السنوية كان يدرس في شهر بعبال الرسائل الثلاث المذكورة، وتسلسل هذا الدرس أرسين سنة ربيا إلى أن هاجر رحمه الله تعالى إلى المدينة المورة، فخلفه في هذا درس تلميذه البار مولانا محمد يونس الجونيوري حقظه الله نعالى ان شيخنا رحمه الله تعالى كتب حواش على تلك الرسائل وتكلير في أسانيدها أيضا وسمى هذه الرسائل برجال المسلسلات ولكها تطبع حتى توفاه الله تعالى في سنة ٢٠٤١هـ .

وفي هذه الأيام على عليها فضيئة الشيخ عصد عاشق إلهي البرنى في فظه الله تعالى أب سنة ٢٠٤١هـ .

وعزاها إلى أصحاب الكتب ، ونكنم على
 ، وأضاف أشياء انتخبا من كتب القوم ، بارك

إلىشيخ البرقي حفظه الله تعالى من هذه المحشية
 عة والدنس فتلقيناها ببشاشة وابتهاج وطبعتا الرسائل
 أيه في أجمل صورة وأحسن حلة على الخروف
 أيها القارئ الكريم

ا انجموع ترجمة الشاه ولي الله الحدث الدهلوى قدى مو عن مشائعنا مولانا الشاه خبيل جدالانشاري الهانجوي المدنى رحمه الله تعانى ثم مقدمة العليق ثم الفضل الرسالة الأولى – ثم الحديث المسلسل بالضيافة الديث المسلسل بإجابة الدعاء عند الملتزم (وهذان المعلى مافي القضل المين) ثم الدر الثمين – وهي – ثم النوادر – وهي الرسائة الذائة

م طالعها أن يدعو الله تعالى بأن يوفع درجات سهاوتيوري والكاندهلوي - رحمهما الله تعالى وأن ويبارك لنا في مساعينا ويغفرك دنوبنا ، إنه على كل لاجارة جديز وثنا العبد الضعيف

غيد طلحة عفا الله عنه

16.4/

خلف شيخ الجليث

مولاتا محمد زكريا الكاندهلوي بدس قدس سرا

(1)

### قدس ترهما

هو الشبيخ الإمام حجة الله مين الأنام شبخ الإسلام قطب ن أحمد بن عبدالرحم المعروف بؤلي الله العمري الدهلوي ل سرو ، ولد يوم الأربعاء لأربع عشرة محلون من شوال سنة أربع ية بمائة بألف في أيام عالمكير ، وأخذ العلوم عن والده الشيح الرحيم، وقرأ عليه الرسائل المخنصرة بالفارسية والعربية، وقرأ عليه أامن مشكوة المصابيح وصحيح البخاري والشمائل للترمذي ارك التنزيل وتفسير البيضاوي والهدابة وشرح الوقابة والتوضيح ويح وشرحي التلحيص انختصر والمطول للسعد النفتازاني وغير ي من كتب النصوف والمنطق والكلام والهيئة والحساب ، وكان له في أثناء الدرس إلى إمام الحديث في زمانه الشيخ محمد لل السيالكوتي فانتفع به في الحديث ، واشتغل بالدرس بعد أبيه من بنتي عشرة سنة ، وتوفي أبوه وهو في سابع عشرة من يه ، إلى أن اشناق إلى زيارة الحرمين الشريفين فرحل إليهما سنة ت وأربعين ومالة وألف ومعه خاله الشيخ عبيدالله البارهوي وابن له محمد عناشق وغيرهما من أصحابه ، فأقاع بالحرمين المشريفين ين كاملين وصحب علماء الحرمين صحبة شريفة وتلمذ على يخ أبي طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني في المدينة المنورة

هر صحيح البخاري مابين قراءة وسماع ، وشيئا من وجامع الترمذي وسنن أبي داود وسنن ابن ماجه بالك ومسند الإمام أحمد والرسالة لمشافعي والجامع منه مسند الحافظ الدارمي من أوله إلى أحره في عشرة بالمسجد النبوى عند انحراب العثاني تجاه القبر شيقا من الأدب المفرد للبخاري ، وشيئا من أول . عياض ، وسمع عليه(الأمم)فهرس الشبيخ إبراهيم بن ي المدنى ، فأجازه الشيخ أبو طاهر إجازة عامة بما وايته من مقروء ومسموع ، وأصول وفروع ، وحديث لـ ورقم ، وذلك في سنة أربع وأربعين ومائة وألف ، ثم كة وأحد موطأ مالك عن الشيخ وفدالله المالكي ر دروس الشبخ ناج الدين التنامي المكني أياما حين منجيح البحاريء وحمم عليه أطاف الكتب الستة ومسند الدارمي وكتاب الآثار لحمد بن الخسن خذ الإجازة عنه لسائر الكثب وأخذ عنه الحديث به ، وهو أول حديث سمع منه بعد عوده من زيارة ، عليه وسلم ، وعاد إلى الهند سنة خمس وأربعين وماثة ماذكره صاحب نزهة الخواطر في ترجمته .

الحصة الله به من علوم وأحكم وذكر ماقال فيه ل عن المفتى عنايت أحمد الكاكوروي رحمه الله – ليد الشاه عمد إسحاق الدهلوي رحمه الله - أنه ينع ولى الله مثله كمثل فشجرة طونى، أصلها في بيته ب الناس أبن أصلها الهـ .

ردكر صاحب البامع الجي أن التناه ولي الله الدهلوي عادما المحضر الدوس بالمدينة النورة عند الشبع أي طاهر قال له به : كان يستد علي اللفظ وكنت أصحح ماه المعلى أو كنمة الا ذلك ، وهو كما قال البحاري لأني عيسى النومدي :

سفعتُ بك أكثر مما النفعان في رقال صاحب البانع الجنبي أيضاً : وم بنفل فسه هم كان يعتمي

رفار صاحب البارع الجني المها الموارد من من يعلى عالى بعتى العلم من أهل فطره ما نفق أنه ولأصحاء من رواية الأثر اعته في الأكاف البعيدة وقر بفدر الله دلت العيرهم ، فتلك لله حياها الله بعالى له وأطهرها على يديه وأيدى من تبعه من الآثار ونقلة الأحار ، ولقد كان قبله عسماء أحمة ببلاء طائا لوا بهذا العلم وأيمن طائرهم فيه وأنجح حدهم غع الله بهم فئاما يودقهم أواماً ، ورفع بأيدهم أقواماً. عبر أن أم يقم بهم عامم من بعدهم قائمجم أثارهم والدرست، وتداعت أركامهم فضمت ، فلا ترى لهم بين الباس إسداداً بذكرونه في عالم بلاه ويأثرونه ، وأما أبو عندالعربر (افشاه ولي الله) فحسدهم ، به لون وعليه بعولون ايسعون إلى صاره وبعسود إلى صوء نابو ، سود من مشكوة أنهاء

أفلت شموس «وُليتن وشمست! أبسداً على أمنق العلى لا معسرب

انس مان البانع الحسير) ال الشبيخ الأحل مولانا عجمد زكريا الكاندهلوي تم المهاجر

ال السيخ الأخل مودان عمد زائريا المحاندهلوي الم الهاجر ، قدس سره في بعض دروسه : إلى اكتبت إلى حميع مر . 40

ه بالحديث من محتلمي الطوائف أن يكتب إليّ سبده كتب الحديث ، فتحفق لي من أجوبتهم أنه لا سند أن الشاه ولي الله قدس سره واقع في أثناء سنده اهـ . الشيمج الكاندهلوي قدس مره أسماء كتبه في مقدمة فعدُّ له ثلثا وأوبعي كتابا مربن صغير وكبير ، وحلها هما بالفارسيمة ، أشهرهما حجمة الله البالغسمة في أسرار م الشريعة ، وله في التفسير الخير الكثير ، وفتيح الجير ، الفارسية سماها بفتح البرحمان والقبوز الكبيرافي أصول لية ..... . روفك عرَّب الأنجير بعض العلماء وهو شامل سي عند أهل الهيد وباكستيان) وفي الحديث المصفيي موّى بالعربية (شرحيان على الموطيب) وشراح تراجيسم ي ، وتأويل الأحاديث ، والإرشاد إلى مهمات الإسماد، . في المسلسل من حديث السبي الأمين ﷺ ، وفي مرور انجزون ، وأطيب النصم في مدح سبند العرب . البرد على البرواقض إزالة الخفاء عن تاريخ الخلفاء ارة العيمين في تفضيل الشبخين ولم غير ذلك

حب اليانم الجنبي: أن نسخة من إزالة الخفاء وقعت للامة فضل الحق الخير آبادي (رحمه الله) فكان أولع ر فيها ، وقال بمحضر من الناس : إن الدي صنف المحر، وخار لایری له ساحا اهم

ولى الله رفع الله درجانه للتاسع والعشرين من محرم ١١٧٧هـ في دهـلي وفـفن في مفيرة آباءه خـــــــــــار ح وحمه ألله تعالى وخمة واسعة

00000

### مبمرارمن

# كرشيخ **آبي اجرا يم خليل أحمد الأنصاري** ي**يد أيخ أبي الرابيم خليل أحمد الأنصاري** السهار نبوري ثم المهسّاج لمدني نررامهٔ مرقسب.ه

مد الله الذي تواثر عليها بعمائه ، وتصنى بنا الائه ، والصلاة : : على من أراح طلمة الإخاد عن الذيا بوره ويهائه ، وأعلى متبعيه الذين شاركوه في حهاره وعملهم الصحة وبلائه ، وعلى محايه وأشباعه إلى يوم بطهر . . . . . في النقاع المحمود على ناس عزة وعلائه .

له فيقول الفتقر إلى رحمة الله تعالى وكرمه خليل أهمد من لحيد على من الشاه أحمد على الأنبهتوي - وفقه الله نعان فد إلي لما حصل في الفراغ من العاوم الآلية قرأت كتب ح السنة على أسناذي ومولاي محمد مظهر النانينوي رحمه في المعضها قراءة عليه وبعصها ساعا منه وبعصها سماعا من كان رحمه الله صدر المدرسين في المدرسة المسماة بمطاهر وقعة في سهارنقورا صابها الله تعالى عن الفنن والشرور ، وهنو مها على أسناذ الآفاق مولانا الشيع محمد إسحاق الدهلوي هر المكني .

# رسشيخ عبث دالقيوم البدهان رحمهامدتعيالي

نبى المقدور إلى بلدة بيوفال وتشرفت بعضرة مولانا يوم من مولانا الشيخ عبدالحي البدهانوي رحمهما الله نه وقرأت عليه صحيح البخاري والشمائل للترمذُي للشاء ولي الله المحدث الدهلوي ومسند الجن المسمى التمين له ، وأجازني بكل ماكان يجوز له روايته جارة وهذا الفظها :

تبسب لندالرهم أأرحيم

، العائمين ، واقصلاة والسلام على رسوله محمد شفيع أنه الطاهرين ، وصحبه الهادين أجمعين

فيقول عبدالقيوم بن المولوي عبدالحي المرحوم : إن الله الصحد المولوي خليل أحمد قرأ على صحيح أوله إلى أأخره والشمائل للترمذي والمسلسلات للشاه ث الدهلوي قدس سره ومستد الجن المسمى بالنوادر له وأوراقا معدودة مي صحيح مسلم وثيمًا من مسند . أجزته أذّ يحدث على بكل ماضع منى أو قرأ عليْ وهو حاضر، وأجزته أن يروي عني يكل ماجوز لي علم التفسير والحديث والفقه وغيرها من العلوم النصيح ولي الله العه العه حيل و الطول الحقيق الحراد عواداً أن الحقيد الله التنافيض الالطهام المواد المزادم ول أمين د

ئر فالد المامل شوال يوم الحميد بدر الايم و في البدل إيادي. الدوال

وكنسه

عد للبوه من مولوي عداخي المرحوم الصديدي ...... موطن قصة ودهاند

صلح مظفر نكر نواح دملي

د قرأت علیه انجادیث انسلسل بالصیافة بانتمر و آاد وآجاری امامی جمعا ، وقتو حد ح عل رسانه المستسلات لمشاد وئی عادلوی

ني الندي

بازة من الشياخ أحمد دخلان المكي رحمه النه

تولد: وفي هذه النسبة وتضي الله دمان السنفر استم الدرام لها بلا شبح العلماء ومفتى الشائعية ذكه الحب مؤلاد النداج. داملان مكانبة مالفظها :

# ٢

د لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى حمد أجمعين .

بعد: فقد استجازي الغاضل الشيخ خليل أحمد ، فأجزته لكل مايتوز لي روايته ودرايته من منفول ومعقول، في هو عند أهله معتبر ومقبول ، وأحدت العلم عن كثير النغات من أجلهم خاتمة العلماء المحققين المرحوم بكرم لي سيدي وشيخي الشيخ عنهان بن حسن الدمياطي الأزهري ثم المكي ، أوهو أخذ عن كثير من المشائح من أجلهم العلامة سيدي الشيخ محمد الأهير الكير الأزهري والشيخ العلامة سيدي عبدالله الشرقاوي الشاقعي والعلامة سيدي عبدالله الشرقاوي الشاقعي والعلامة سيدي الشرق الشاقعي الأزهري، والعلامة سيدي الشرق الشاقعي الأزهري، والعلامة سيدي الشرق الشاقعي الأزهري، في البات موضحة معردة بالشاقعي الأزهري،

ي الشيخ الملكور بتقوى الله في السر والعلن، في ماظهر وأن لا ينساني من صالح دعونه في حيوانه وجلونه ، وأسأل ينفعه وينقع به، وأن يوفقني وإباه والمسلمين لما يحب ويرضاه وقت وحين م

وست وحول من المحمد وعلى أكه وصبحبه وسلم . قالد بقصه ورقعه بقضه خادم طلبة العلم الفسيعة الحرام كثير اللفوب والأتمام المرتمى من ربه الفقوان السيد أحمد من ربي دحلان السيد أحمد من ربي دحلان المقيى الشافعية بمكة الحمية. غفر الله له

، بعد أداء العمرة والحج ، وقضاء السبك من العج والنج ، بت العتبة الشريفة لسيد العالمين واكتحلت عيني بغبارها ، ت عند سيدي ومولاي حضرة مولانا الحافظ الحاج عبدالنبي ي الدهلوي رحمه الله تعالى وقرأت عليه أوائل الكنب الستة بت المسلسل بإجابة الدعاء عند الملتزم واستحزته فأجارني بها كان له إجارة ، وهذا لفظها:

# بسيؤآللهِ آلَىٰ فَإِنْ الرَّحِيدِ

فعند لله أولا وآخرا ، والصلاة والسلام دالها وسرمدا ، على من طبا بطاهران

ا يعلم : فيقول الملتجي إلى الحرم النبوي عبدالعبي بن أبي المجددي – سامحهما الله بلطفه الحقى – قد قرأ عليُّ من الكتب السنة مولانا الشيخ حليل أحمد وطلب مني إجازتها ة بقبة كتب الأحاديث والفقه والنفسير، فأجزته أن يروى عني غيره ممن تأهل لهذا الفن الشريف ، مع الشرائط المعنيرة عبد هذا الشآن ، والله المستعان

للى الله تعالى على سيد الإنس والجان عليه وعلى آله الصلاة مِ الْأَعَانِ الأَكْسِلانِ (عبدائفتی)

لمدينة المنورة سنة ١٢٩٤هـ

نارني بالحديث المسلسل بإجابة الدعاء في الملتزه وهو أبضا لى المسلسلات ة من السيد أحمد البرزنجي رحمه الله تعالى

ني فاند التوفيق إلى زيارة حرم الله وحرم رسوله عصيه في سبة ثلث وعشرين بعد ألف وللنالة وحضرت حضرة حد الأمجد حضرة الشبخ مفتي الشافعية بالمدينة المتورة د البرزنجي رحمه الله تعاني رحمة واسعة فاستحزته ، شافهة ومكانبة ، وهي هذه :

#### 

ته الذي رفع دين الإسلام على سائر الأديان، وحعل بأصح سند وبرهان ، وشيد أعلامه الشهورة الدهرة، وفة المتواثرة، حتى لم بنق ربب بين الأمام الخاص سهم نها الحق المس وحبل الله المبيز، فطرب عند رواية أحاديثه أحماع، واعترف أرباب النقد الصحيح بقبول وصله واستفاض ينقل التقات العدول الأثنات دلائل صدفه الغطا وبراح الخفا ببراهين حقهاء قمن اهتدى عهديه إلى ستقيم فار بالحط الأوق والحيز العميم .

لإنه والسلام الأكملان مدراً الأوفران عدداً على من أرسفه خرة من الرسل ، نورا منه يهدي إلى أقوم السبل ، العمة، بعدى الأمة، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، يطان الكعورة وعلى آله وصحبه الذين اقتفوا آدرهه للنبه وآثاره، وكل تابع طرحسان ، وحافظ للدين بالضبط

: فإن أشرف مقامات العبد الفرب من العبود، والنحلي (11)

به محود تزديه الدهوس في العديم والحديث علم الإستاد ث ، المشتمل على الحكمة التي من أوتيها فقد أوثي خيرا وعلى هذي خبر العباد الذي من افتدى به فقد فاز فوزاً

، ثم توجهت همة صاحب الفضل والسماحة ، والعلم ة، الحمام الأورع والشهم السميدع، القائز من مداوك التقي سبب، والحائز من مسالك الهدى للسهم المصيب، دي اذخم والجد الشاغم اللوذعي الكامل والعلامة الفاضل جناب الشيخ خليل أحمده حفظه الله الصمده بلطفه يل هذه الطريقة المُثلى، والسبق إلى تلف المعاية القصوي . ب منى أن أجيزه بما رويناه سماعا وإحازة من الأسانيد المُمَّارَة وتلفيسًاه من علمياء هذا الشَّان، وأسلافها الصالحين تحيان فلبُّنها دعوته وأسرعها إجابته، وأجزنهاه إجهازة خاصة للملة تامة بحسيع مسموعاتنا ومروياتناء من الصبحاح في المسانيد والسنن، العاصمة من رعاها حق رعايتها من والفتن إوسائر المصنفات في العلوم الشرعية الأصلية ووسائلها من الفنون التي بها بنم أدب الأديب، ويتطرز خُلَّةً كُلِّ فَاضَلَ أَديب، مما هو موضح في أسانيد مشائخنا الكاشقين بنور التحقيق حجب الأوهام، عن وجوه هن مقصورات في الخيام ، المذين منهم والدي العلامة

مة السبك إحماعيل وعن والده الملامة السبيد زير العابديس ب الحنفي والشافعي، مقنع القانع وشافي العبي ، عن والبدء ي الفضل الباصر السيب محمد الهادي ، عن عسبه الإنسام لد جعفر مؤلف المولمد النبوي المشور السائر و الأضاق ن واقده العلامة ابن قارش زمانه - وجاحظ عصره وأوامه -ر ، عن والله العلامة الآمر بالمعروف والناهي عن النكر الكريم المدفون بجدة المشهور بالمظلوم ، عن والده الإمام لهم المفرد العلامة السيد محمد امن السيد عيدالرسول لموسوى البرزعي مجدد القرن الحادي عشى ذي المنائرة سبر المثل في البدو الحضر، وهو قد أخذ العلم عن جم غفير، من أعيمان العبراق والشام، من كل بحريس وهمام . والذي المبيد إسماعيل المشار إليه ، عن شبخ وقته للد الشيخ صالح بن محمد الفلافي العمري، عن الشيخ ن المدقق محمد بن عبيد بن سنَّة العمري الفَّلَاني. وعن بال عصره .

، شيخنا العلامة الحير الهمام، الذي انفق على حلاله ل والعام ، السيد أحمد من زيني دخلات ، عن شيخه بة أهل الشام الشيخ عبدالرحن الكزيري والعلامه الشيخ باطي .

رشيخنا العلامة السيد محمد المواقي الدمياضي بربل طيبة، ذين الجليلين الشبح حسن العطار والشبح إبراهيم عرباه خميع ماالمقيداد ورويناه بأحاربا به أشهاعت المدكارور به ووصيداه ينتعمل والنقوى والإخلاص في العلى والمجود . ثمل العرب، مالوى ، طعدا الله وإياد من المدرية أعلى المهارة . واياد من الأمالة على كل عابه ، ووقف حميما المصر الحن بالخلق ، وروقا اسعادة الدارين ، وللدعة الديار (5 ريز لللاح

ن الله على من بهرت آیاته اطهران العجران سیال اللها. رسان از وعلی آله الطیایی وصفحه آخیمان را واحمد این الین

أسر الكنائنة مغني الشافحية المدينة الدورة سالطا السيد أجمد الدركعي عقد الله عند

الموزنجي السيد أحمد

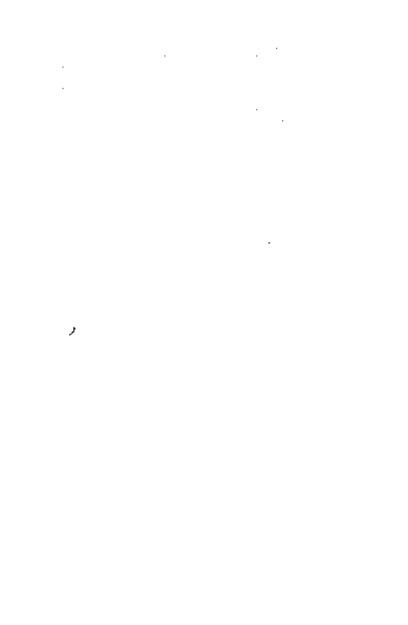

# بنيالنه الخالجة

# مقت دمة لتعسليق

لحمد لله الدي تسلسلت تعماءه في جميع الأعصار إلى أهل والبلدان، وتواترت آلاءه فاتصلت جميع حلقه خصوصا منهم والجان ، هو الحنان المتال ذو الفضل المبين الذي لا يقطع في العميم الذي لا ينقطع مدى الدهور والأرمان ، أكرم آخر بأن بعث فيهم سيد ولد عدنال (عَلَيْكُ ) وأعطاه جوامع الكلم مر الحكم التي لا توازيها قيم ولا أثمان ، وأعلى به كلمته ونصر خبر الأديان ، بعاء باخق الصريح الذي لابأتيه الباطل من بين ولا من حلمه ، وجعله نورا لأهل الإبان ، وحجة على من وطغى كائنا من كان، في كل مكان ورمان، حديثه صحيح، وطغى كائنا من كان، في كل مكان ورمان، حديثه صحيح، وطغى كائنا من كان، في كل مكان ورمان، حديثه صحيح، وحسن، وحلقه عظيم كاوصفه خالق الأكوان، من اقتدى به حسن، وحلقه عظيم كاوصفه خالق الأكوان، من اقتدى به حسن، وحلقه عظيم كاوصفه خالق الأكوان، من اقتدى به

ل الدرجات العلمي ، ومن لم يؤمن به فقد حرم الخير كله ي ، وهلك في دار الهواين وهوي .

اة والسلام الأنمان الأكسلان على سيند الإنس والجان، وعلى به الذين اتبعوه في عسرته وهاجروا لنصرته ومصروه في هجرته لـ وآن، مادام يسير في كيند السمناء السنيوان، وأنصحت عاء على خالفها على أوراق الأشحار والأغصان

له : قان المحدثين الكرام قد ألفوا كتبا كثيرة في المسلسلة ورووها خلفا عن سلف كا هي بأهنهم المقول أو الفعلي إلى غير ذلك من أنواع التسلسل، وقد : عندالحي بن عبدالكبير المكتالي رحمه الله تعالى في لهارس والأثبات؛كتبا ألُّفت في هذا المُوضوع ، فيلغ . أربعين كتابا مابين مطنب ووج ٍ ، ومطول وقصير ، مسلسلات عبدالمؤمن الدمياطي ، ومسبسلات الحافظ وه ومسلسلات ابن الجزوي، ومسلسلات الضباء المصادسي ن الحافيظ عمر الدين السخاوي، والمسلسلات الكبري للسلات للحافظ جلال الدبئ السيوطي، ومسلسلات على بن محمد بن عصر العجيمسي المكسى الحنفسي، ، عمس الدين عسد بن الطبيب الشرق، بمسلسلات لد أحمد بن عقبلة المكي، ومسلسلات الحافظ عمد مرتصي نفي، ومسلسلات الأمير الكبير أبي عبدالله محمد من أحمد عرى المصرى، ومسلسلات الحافظ عميد عابيد السيدي

وغيرها .

لَ الكِتَافِي نَاقِلًا عَنْ يَعْضُ الْمُتَأْخِيِنَ ؛ إِنْ أَجْعَ الْمُسَلِّمَالَاتُ يَا مُسَلِّسُكُاتِ حَصْرِ الشَّارِدِ ومُسَلِّسُكُاتِ القَّاوِقَجِي ، فَلُو ! رَجِلُ عَنْ مَشَالُخَهِ لَاسْتَغْنَى عَنْ غَيْرِهُمَا أَهِمَا .

لهند الهند شبخ الشيوخ الشاه ولي الله بن عبدالرحيم ى قدس سره رسالة مشتملة على المسلملات سماها صل المين من حديث النبي الأمين، صلى الله الله عليه وسلم، لتممت وسالته هذه على أكثر الأحاديث التي ذكوها الحافظ لى في المسلسلات الصغرى (وهي العروفة بحياد المسلسلات) زه نجله مركز الأسانيد الشاء عبدالعزيز رحمه الله تعالى في بستان المحدثين ، وكان محدث العصر شيخنا الإمام الكبير زكريا الكاندهلوي تم المهاجر المدفى قدس سوه المتوفي سنة ٦هـ يدرس بعد شيخه مولانا خليل أحمد الأنصاري رحمه الله . شهر شعبان في جامعة مظاهر علوم سهارنبور رسالة الشاه لله الدهلوي ورسالتين أخريين له أعنى والدر الثمين في ت النبي الأمين عَرَّكُمُ و والنوادر من أحاديث سيد الأواتل ر ﷺ، مع حديثين زائدين على مافي الفضل المبين بروبهما مشائخنا مولانا الشاه خليل أحمد السهارتبوري ثم المهاجر الإصناحب بذل المجهود شرح سنن أبي داود) المتوفي سنة ١هـ أجدهما الحديث المسلسل بالضيافة بالأسوديس التمر والماء، بعد عبدالهوم بن الشيخ عبدالغي البدهانوي رحمه الله يهما حديث وحالة اللاعاء عند المنتوع ، بروبه عن الشناه عبدالغي اعتد المنتوع ، بروبه عن شائح عمد عالد المحدث الدهلوي لم المهاجر المدني المناتح عمد عالد المحدث السيدي الأنصاري المهاجر المهاجر المعارد وكان يوم منا الدرس يوما مشهوداً في كل المدرس والمدرسون وطلبة علوم المدريث ، وقد سع عدد السبس المناخرة إلى منات من الأهاشل والأماش ، عدا الدرس في سبة ١٦٦٦هـ وكان أحازي وواشيا مناحرت مه رواية كدر الحديث كلها في المدينة المحديث المدين المدينة عليها في المدينة المدينة عليها في المدينة عليها في المدينة عليها في المدينة عليها في المدينة مع حاضون به روايه مع حاضون به روايه مع طاحون به روايه مع طاحون به روايه مع طاحون المدينة المدلسل بؤحمة المداينة

ال يختلج في قلمي أن أعلَق على هذه الرسائل الديمات بيد منه أصحاب الفهوم من طلبة العلوم و لكن فأخر باقلي عنه هجوم الأشعال من الدرسة وعرفا ، وقاء بمنة في هذه الأيام بتوفيق الله ويسبوه فشمات عن ساق بما به تعالى ، وسهرت الليالي ، وطالعات الكنب وتقطت بر باللالي ، وصامتها بطول الأوراق بتعمل الله المبلك في محده .

الله الكتاب المؤلفة في المستشالات اكتابات المأول الشياة في الأحاديث المستشاة الخيام عودالذفي المكتوي ب وسلم العلوم ، توفى رحمه الله تعانى في المدينة المنورة سنة ١٣٢)هـ وكتابه هذا من أوفى الكتب المصنفة في هذا الموضوع ج فيها مأتى حديث واثنى عشر حديثا .

الثاني إتحاف الإخوان في أسانيد الشيخ عمر حدان للشيخ لغيض محمد باسين الفاداني المكي حفظه الله تعالى ، فدت منهما واقبست ، وزدت أشياء وجدتها في شروح يث وكتب أحماء الرجال، وأثبت الأسقاط ، وصححت لاط التي وجدتها في النسخ المطبوعة من الرسائل الثلاث ، مد لله على ماوقق ويسر.

ال الوري في التقريب: المسلسق هو ماتنام رجال إسناده على أو حالة ، للرواية تارة ، وللرواة تارة أخرى ، وصفات الرواة إما ، أو أفعال ، وأنواعها كثيرة غيرهما ، كمسلسل التشبيك بالبد فيها ، وكانفاق أسماء الرواة أو صفاتهم أونسبتهم ، كأحاديث ما كل رجالها دمشقيون ، وكمسلسل الففهاء ، وصفات أ كل رجالها دمشقيون ، وكمسلسل الففهاء ، وصفات أ كالمسلسل بسمعت أو بأحيرنا ، أو أخيرنا فلان والله ، له مادل على الاتصال ، ومن فوائده زيادة الضبط ، وقنما معنه على ماهو الصحيح عبد اه . ملسل أول حديث سمعته على ماهو الصحيح عبد اه .

لت : ومن التسلسل الذي انقطع في الوسط مارواه البحاري

عن ابن عباس رضي لله تعالى عبهما في قوم تعالى المائك وتضغيل به كه قال : كان رسول الله صلى الله لح من التنزيل شدة ، وكان تما يعوك شعتيه ، فقال في الله تعالى عبهما : فأنا أحركهما الك كل كان الله عليه وسلم يحركهما ، وقال سعيد - هو ابن مركهما كل ريت ابن عباس رضي الله تعالى عبهما بل الله تعالى به ول

ب المناهل السنسلة (ص ٤) قال الخافظ ابن حجر ، سل روي في اللبيا المسلسل بقراءة جورة العصف . لمى : والمسلسل بالمفاظ والفقهاء أيضا من أصح لل ذكر الخافظ ابن حجر : أن المسلسل بالخفاظ المفاطعي ، وقد يكون على المسلسل صعفه، ومدون المسلسل صعفه، ومدون أيضا في أخو الترقيب والرهيب والمواعظ والدر من الل وساقب الكرام ، وأما رواية الموصوع فحرر أيضا م وم تحر منون بنان في شيء من ذلك (إلى أن قال في وما تحرب عادة إثبات الراة في أمنال الخروجة بيان حاط من علة في منها أو قدح في الشامي بهم في هذه الرسالية إن شاء الله الخليسيل، من بأهل الإنصاف من أهداب الجرح والتعديل، من بأهل الإنصاف من أصحاب الجرح والتعديل،

and the second of the second

وايات إلا ماشند وبدر ، وإن دكرت في تعليقي مااطلعت عليه كلام النقاد على هده الروامات ورسال أساليدها ، \*\* الخمد إ ماألهم وعلم وأقم

والحمد للله في البُدائية والهايسة ، والصلاد و سلام على حير من ل تاضور والهدية ، وعلى أله وأصحابه عرم الرواية وعوس الدراية .

> المدينة المسورة ٧/ ٩/ ٧/ ٩٣ هـ

وكنه العبد المحتاج إلى رهمه وبه محمد عاشق إلُهي البرتي عقا الله عنه وعافاه

المقتلك المتتلك المتتلك في المنطقط المنطط المنط المنطط المنطط المنط المنط المنطط المنطط المنطط المنطط المنط المنط المنطط المنطط





الحمد لله الدي رفع أقدار العلماء ، باتصال مندهم بسيد باء ، وجعل اتصال السند خصيصة بهذه الأمة المرحمة وناهيك به العلماء ، وجعمل المسلم من الأسانيسد كالشمس من نجوم ماء ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، وأشهد أن نا محمدا عبده ورسوله ، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم . أمنا يعسد : فيقول العبد المفتقر إلى رحمة الله الكريم أحداً الو بولى الله بن عبدالرحم الدهلوي العمري - أحسن الله إليه مشالخه ووالديه - هذه طائفة من الأحاديث المسنسلة جمنها با بدالقطسل المين في المسلميل من حديث البحى الأمين، الله عليه وسلم .

بأسأل الله تعالى أن يجعل جمعها قربة إليه،إنه حميد مجيد

#### بسبيم الله الوجن الوحيسم

ا ونصل على رسوله الكرم ، وعلى آله وصحِه حاة الدين القويم ، ودهاة الصراط المستخ هو علم المؤلف ، و وفي الله القيم ، ولقيم العليم أيضا ، وتكثّون بألي العمد في الحديث المسلسل ماغمادين باماه الأكار المسسى بمحسد .

#### ١) الحديث المسلسل بالأولية

مير ولى طله الدعفي عنه الدحدثني السيد عمر أن من قر الذي صلى الله عليه وسنم وهو أول حديث المعنه حدثني جدي الشيخ عبدالله (المن سالم البصري ، قال حديث المعنه منه قال حدثنا الشيخ يحيى الل معمد شاوي، قال وهو أول حديث المعناه منه قال أخبرنا به بد ابن إبراهيم الجزابري المقتي الشهير بقدوره ، قال وهو أول بته منه ، قال أخبرنا به الشيخ المحقق سعيد بن محمد المقرى (ال

و حدمل عمر مي أحمد من عقبل السقاف ، وضاحه في هذا السند هو الآنه عبدالله من سالم النصري وحمهما الله تعالى (راجع فهرس الفهارس التكنان من ۷۹۲ يلي ۷۹۴) .

سند الحجاز على الحقيقة لا الجراز، حافظ البلاد الحجارية أمير المؤسين الديث عبدالله من سالم البصري أصلا الكي موندا ومدندا وال ١٣٤٤هـ (مهرس الفهارس والاتبات للكتاني (ص ١٩٣٧) .

أسابيدة وقدم مناغ من عبدالله في كتابه اللإصداد) وقد طبع في قائرة راب حيدر آباد الفكن الحافظة .

صاحب البابع الحتى : نفتع ابن والقاف وتشديد المهنفة ، والغرة اسم م ، وقال بعد سطور : هي إمدينة بين فراب والقرواف اهـ مراقىء فان وهوا اون حديث احمله منه دفان حن سيح الإسلام ارف بالله تعالى سيدي إبراهم النازي ، قال وهو أول حديث حه منه ، قال قرأته على المحدث الرباني أبي الفتح محمد بن يكم بن الحسين المراغي ('')، قال وهبو أول حديث قرأته عليه قال من من لفظ شيخنا زين الدين عبدالرحم بن الحسين العراق ، ل وهو أول حديث حمعته منه ، قال حدثنا أبو الفنح محمد بن مد بن إيراهيم البكري الميدومي ، قال وهو أولَ حديث سمعته ممه ، أخبرنا النجيب أبو الفرج عبداللطيف بن عبدالمتعم الحرّاني ، ن وهوا أول حديث سمعته منه ، قال أخيرنا الحافظ أبوالفراج الالرحمن بن الجوزي، قال وهو أول حديث حممته منه،قال أخبرنا سعيد إسماعيل بن أبي صالح النبشابوري، قال وهو أول حديث عنه ملمه قال أخبرنا والذي أبو صالح أحمد بن عبدالملك المؤذن ، ن وهوا أول حديث التمعنه منه، قال أحيرنا أبوطاهر محمد بن مه محكش الربادي ، قال وهو أول حديث سمعته منه، - قال برنا أبوحامد أحمد بن محمد بن يحيي البزازاً، قال وهو أول حيث سمعناه منه، قال حدثنا عبدالرحمن من بشر من الحكم،

<sup>) -</sup> فسينه إلى مراغه ، بلدة مشهورة عطيمة، أعظم وأشهر بلاد أدريبحان ، كما في معجم البلدان . (٢) يعيش - كمسجد ،كذا مسطه في الماهي السلسلة (ص ٩) والزيادي نسبة إلى زياد بطن من الأزد . و٣) بالربي المبيني ٢ و الإمل

, حديث سمعته منه ، قال أخبرنا سفيان بن عيبنة ، , حديث سمعته منه ، عن عمرو بن دينار عن أبي عبدالله بن عمرو بن العاص عن عبدالله بن عمرو بن , الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض ن في السساءة .

ع العراقي : هذا حديث صحيح أخرجه<sup>(\*)</sup> أبو داود بعا من طريق ابن عينة بإسناده<sup>(\*)</sup> .

صلة الثانية متابعة عند أحمد لفظها : «ارحموا ترجموا» ل شواهدها كثيرة في الصحيحين وغيرهما .

بوايا فلاَمر ، وبافرقع على الدعاء ، وجزم حماعة أنه يذابرم الاغيو . خاوى : والحديث أخرجه البنغاري في الكنى والأدب المفرد بوالمسدي , مستديبها، والبيغي في شعب الإعان، وأبوداود في سنته ، والترمذي في رقال : حسن صحيح ، والحالاً في مستدركه وصححه ، وهو كذلك ما له من المتابعات والشواهد ، ذكره صاحب المناطل السلسلة اهد . أخرجه الرمدي في أبواب الي والصلة (باب ماجاء في رحمة الناس في الأدب (باب في الرحمة) والحالاً في المستدرك (ع / ٢٤٨) والرحم من في الأرض يرحمك من في المستدرك (ع / ٢٤٨) في الرحم من في الأرض يرحمك من في المسماء، ثم إن لفظة دنبارك وتعالى في المواية ولذا أسقطها ابن الجزري والسيوطي وغيرهما، وزاده بعضهم في الله عند ذكر احمه تعالى، والأدب أن يقرأ النافي مثل هذه الكلمات بكن مكتبهة .

احب المتاهل السلسلة (ص ١٠) تاقلا عن الحافظ الممس الدين 2 الصواب أن السلسل فيه من سفيان بن عيبتة إلى آخر السبند ومن رفع تسلسله فقد قلط . الفقير ولي الله - علمي عنه - حدثني الشيخ أبو طاهر '' من لفظه للحديث والسورة جميعا، قال أخبرني الشيخ

أبو طاهر عمد بن إبراهيم المدني الكردي أشهر مشايخ الشاء ولي الله بن أخذ عنهم الخديث في الحرمين الشريفين ، قال الشاء ولي الله في رسالته أرضاد إلى مهمات الإنساده : أخذت معظم هذا العن عن أبي طاهر عمد إبراهيم الكردي الهمداني أعظم الله أجوره، ورويت عنه صحيح البخاري أوله إلى أخره، كنت أقره عليه وهو يسمع، وإذا مللت كان هو يقرأ وأنا ح ربقله شبخنا في مقدمة اللامع) .

 لي " عن الشيخ عمد بن العلاء الباطي " عن الشهاب عمد الشلبي الحنفي، عن النجم محمد الغيطي ، عن لام زكريا الأنصاري،عن الحافظ أبي النعيم رضوان بن بي "، عن أبي إسحاق إراهيم بن أحمد التنوعي ، عن

إلامام الهدت المبند المعمر أبو العباس أحد من عصد بن أحد من على يوانعتل بكسر النون ، واخاري على الألسنة بتحها ، له وبغية الطاليين الأشياخ المفقين المدقيرة وهو فهرس المع حامج ، عليه وعل وإمداد بيه المدار في الإستاد في القرب النابي عشر وما بعده ، فرد البصري في النبت إليهما الرياسة في زمانهما في الدنيا في هذا الشأن ، فا حصالا علم والعمر المديد والسمت الحديثي ، توفى رحمه الله تعانى في عميم الحرام على والعمر المديد والسمت الحديثي ، توفى رحمه الله تعانى في عميم الحرام على والعمر المديد والسمت الحديثي ، توفى رحمه الله تعانى في عميم الحرام على العمل على المهرس الفهارس صلى ٢٥٠٠ ) .

إلامام المحدث الحسد أبو عدالته عصد بن العلام النابلي المصري الشافعي، حجة على الآفاق في مبدر الألف المحري، يذكر عنه أند دعا لما ناشت له الفدر أن يكون في الجديث مثل الجامط الل حجم ، فكان كدلاك بة إلى أهل زمانه ، قال الضي في الجلاصة هم أحمط أهل عصوه لمتود بنث وأعرفهم برحالها وصحيحها وسقيمها، وكان شيرجه وأثراته يعترفون من توفي رحمة الله أتمالي في سنة ١٧٧ هم (من فهرين المهارين من والبابلي بكسر الموحدة الثانية بسنة إلى بابل ، فهة بمصر من بالمنوفة ، كا ذكره صاحب البابع الحين .

العين وسكون القاف نسبة إلى عضة ، اسم موضع (كدا في هامش الإنداد) . ماسم ، عن أبي الحسن عبدالرحمن بن محمد الداودي ، عن أبي عبدالله " و عبدالله الله بن أحمد ، عن عيسى بن عمر ، عن عبدالله " بن حمن الدارمي ، قال حدثنا عمد بن كثير عن الأوزاعي ، عن عبدالله بن سلام رضي الله تعالى عنه ، قعدنا نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا فقلنا : لو تعلم أي الأعمال أقرب إلى الله نعاني لعملناه ، الله عزوجل : ﴿ سَبَّحَ لِلّهِ مَافِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ الله عزوجل : ﴿ سَبَّحَ لِلّهِ مَافِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ لِلله عزوجل : ﴿ سَبَّحَ لِلّهِ مَافِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ لِلله عزوجل : ﴿ سَبَّحَ لِلّهِ مَافِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ للله عزوجل : ﴿ سَبَّحَ لِلّهِ مَافِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ للله عزوجل : ﴿ سَبَّحَ لِلّهِ مَافِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ للله عزوجل : ﴿ سَبَّانِهُا اللّهِ تَعَالَى عنه : فرأها علينا رسول الله له عليه وسلم هكذا "

بو أحمد بن أبي طالب بن أبي النصام نعمة بن حسن بن على بن بيان عمالمي أبوالعباس المحار الحنفي ولد سنة ٢٦٤هـ تفويدا بل قبل ذلك فإن لخدي قال : سأله سنة ست وسع مائة من عمره افغال : أسق حسار ناصر داود لدمشق ، وكان ذلك سنة ٢٦٦هـ ، وسمع من الزبيدي وابن اللشي جاز له من بغداد القطيعي ، وابن روز به الكاشخري ، وآخرون ، قاله العلامة كوثري رحمه الله تعالى في حواشيه على ذيل تذكرة الحفاظ للحافظ تقى اللين نا فهد الحاشي المكري (ص ١٦٦٧) قال السحاوي في فتح المفت : إنه سمع بن الحجاز نحر مائة ألف أو بزيدون احد، وذكر ابن كثير في الداية (١٤ / ٥١) من عليه البخاري نحوا من ستين مرة احد وراجع الدور الكامنة للحافظ ابن بحر (١ / ١٦١) وعليه مدار إسناد أشياعنا إلى الإمام المحاري رحد الله تعالى و صاحب السنن الإمام الدارمي رحمه الله تعالى .

سَى يَشُونِنَ مِشْمِ وَمَصِبِ نَوْرَهِ ۽ قال ابن الجَزرِي في النشر: وقرآ ابن کِٽير هزة والکسائي وخلف وحقص منم (بغير تنوين) ونوره (بالخفض) وقرآ الباقون تنوين والنصب اند .

سلمة وقرأها علينا عبدالله بن سلام رضي الله تعالى · قال يحيى وفرأها علينا أبو سلمة هكذا ، قال الأوزاعي بحيى، قال محمد بن كثير فقرأها علينا الأوزاعي، قال أها علينا محمد بن كثير ، قال عيسي فقرأها علينا قال عبدالله بن أحمد فقرأها علينا عبسي ، قال فقرأها عليما عبدالله ، قال عبدالأول فقرأها عليما قال عبدالله بن عمر البغدادي فقرأها علينا عبدالأولى، ن أبي طالب فقرأها علينا عبدائله البغدادي ، قال ممد فقرأها علينا أحمد بن أبي طائب تلقينا، قال رضوالًا رأها علينا وبراهيم مزرأحمد ، قال زكريا فقرأها علينا محسد ، قال الغيطي فقرأها علينا زكريا ، قال أحمد بن ما علينا الفيطيء قال الشيخ محمد البابلي فقرأها عليها للمبين ، قال الشبيع أحمد النخل فقرأها علينا البابل ، بوطاهر وقرأها عليها الشبخ أحمد المخليء فلت : وقرأها أبو طاهر، وكان من فراءته متمٌّ نوره بتنوين منم وبصب بشائحنا وهذا الحدبث أصبح مستسل يروى

حب الناحل السنسيلما قال ان الطب هذا حديث صحيح مصل ولاسلسل ورجال أسابيده ثقات ، بل قال بعض الخفاط : هو أصح وقع لنا مسلسلا وأصح مسلسل يروى في الدينا ، رواه الرمدي في والحاكم في مستدركة مسلسلا (٤٨٧/١٤) وصححه على شوط ح اه الشيحين ورواه الإمام أحمد وأمو يعلى في مستديمها وانطلوبي في المعجم الكسير وعروم من عقدة طرق كما به على ذلك كله الخافظ حار الله من فهد ، وأشار المدمس السحاوي إلى حميع طرقه والله أعلم اهـ

أخرج البرمدي هذا الحديث في نفسير سررة السف عن عبدالله من عبدالله من عبدالله من عبدالله من عبدالله من عبدالرحم وظاهر وظاهر وخليث في عبد على كثير عن الأوزاعي عمل بنعي من أبي كثير عن أبي سلمة (هو ابن عبدائر من بن عوف) عن عبدالله من مناطقه من كثير في السند هذا الجديث عن الأوزاعي ، هروى أبن المنازك عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن أبي مبدولة عن مطاه من يسار عن عبدالله بن سلام ألق عن أبي مبدولة عن مطاه من يسار عن عبدالله بن سلام ألق عن أبي مبدولة عن كثير مدارك عن عبدالله بن سلام ألق عن الأوزاعي خو والية عمد بن كثير مد



# .يت المسلمل بقول : أنا أحبك فقل

ر ولي الله – علمي عنه – حدثني أبو طاهر سماعا من أعيرنا التخلي، يسماعه عن البابلي،عن على بن محملة ع عبدالرحمن العلقسي عن أي الفضل الجلال السيوطي، أبو الطيب أحمد بن عمد الحجازي الأديب سماعا ، اضي القضاة مجد الدين إسماعيل بن إبراهيم الحنفي ا لحافظ أبو سعيد العلائي ، قال أخبرنا أحمد بن محمد أخيرنا عبدالرحمن بن مكي ، قال أخبرنا أبوا طاهر ال أخبرنا محمد بن عبدالكريم ، قال أخبرنا أبو على بن ل أخبرنا أحمد بن سليمان النجاد ، قال حدثنا أبوبكر نيا ، قال حدثنا الحسن بن عبدالعزيز الجروي ، قال ر بن مسلم التنيسي ، قال حدثنا احكم بن عدة ، قال ةِ بن شريح ، قال أخبرني عقبة بن مسلم ، عن أبي الحبلي ، عن الصنايحي (١٠)، عن معاذ بن جلل رضي الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بامعاد ! إلى «اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ية : أوصيك يامعاذ لا تدعنُ في دبر كل صلاة نقول :

يدائرهن بن عديلة (مصغرا) ابن عسل بن عدال الرادي أبوعدائله حل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده توفي قبل خمس لبائل، ثم ترل ابن سعد : كان ثقة قابل الحديث ، كود في عدل الهجود.

الرحمن قال في الصنابحي إني أحبك فقل، قال عقبة بن مسلم الرحمن قال في الصنابحي إني أحبك فقل، قال عقبة بن مسلم أبو عبدالرحمن إني أحبك فقل، قال حبوة بن شريح قال لي أحبك فقل، قال الحكم بن عبدة قال في حبوة وأنت بني وبينك فقل، قال النيسي : قال لي الحكم وأنا فقل، قال الحبيسي وأنا أحبث فقل، فقل، قال الحبيس قال في النيسي وأنا أحبث فقل، أفي الدنبا قال أحمد بن سنيمان قال في ابن أبي الدنبا فقل، فقل، شاذان قال لما ابن سنيمان وأنا فقل، فقال ابن سنيمان وأنا

ميث أحرمه أبو داود في سب (باب في الاستغمار) عن أبي عبدالوحمن للي عن الصناعي عر معاذ بي حيل رهبي الله عنه، ولفظه: إن رسول الله أحده بيده وقال : يامعاذ ! والله إني أحيك ، عقال : يك بامعاد ! لاتدعيق في دير كل صلاة بقول: واللهم أعني على ذكرك كرك وحين حيادتك، وأوصى معاد الصابحي وأوصى به الصناعي بيدالرحمن أهر وأخرجه السبائي (ماب اللاعاء بعد الذكر) وفيه قال معاذ : يبدأل حمن الله صلى الله عليه وسلم فقال : إلى الأحيك بامعاذ : يبدئ وسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إلى الأحيك بامعاذ : ن : وأنا أحيث يارسول الله الجديث ، وأخرجه الماكم في المستدرك بوج على شوط الشيخين ولم يخرجاه ، وأغره المذهبي ، قال صاحب المناهل بيح على شوط الشيخين ولم يخرجاه ، وأغره المذهبي ، قال صاحب المناهل بيح على شوط الشيخين ولم يخرجاه ، وأغره المذهبي ، قال صاحب المناهل بيح على شوط الشيخين ولم يخرجاه ، وأغره المذهبي ، قال صاحب المناهل بيح على شوط الشيخين ولم يخرجاه ، وأغره المذهبي ، قال صاحب المناهل بيح على شوط الشيخين ولم يخرجاه ، وأغره المذهبي ، قال صاحب المناهل بيح على شوط الشيخين ولم يخرجاه ، وأغره المذهبي ، قال صاحب المناهل بيح على شوط الشيخين ولم يخرجاه ، وأغره المناهي عصحة عن عالم السيخين ولم يخرجاه ، وأغره المناهي عليه المسدى : حزم السيخاوي عصحة عن عالم السيد الد .

م فقولوا ، قال السلفي : قال في محمد بن عبدالكريم وأنا إن ، قال ابن مكي قال أنا السلفي وأنا أحيكم فقولوا ، ي قال إن ابن مكي وأنا أحيث فقل ، قال العلائي قال ، وأنا أحيث فقل ، قال المجد الحنفي قال انا العلائي وأنا تولوا ، قال الحيجازي قال لنا المجد وأنا أحيكم فقولوا ، قال سيوطي قال لنا الشهاب الحيجازي : وأبا أحيكم فقوليا ، مي قال أني الجلال السيوطي : وأنا أحيث فقل ، قال على قال في العلقمي وأنا أحيث فقل ، قال عمد البابلي قال ن محمد : وأنا أحيث فقل ، قال البابلي للنخلي وغيره وأنا أحيكم فقولوا ، قولوا ، قال النخلي لأني طاهر وغيره وأنا أحيكم فقولوا ، : قال لنا أبو طاهر وأنا أحيكم فقولوا .



ن الفقير وفي الله – على عنه - حدثني أبو طاهر سماعا من الفقير وفي الله – على أحمد السخلي يستماعه على البابلي ، عن منهم أبوبكر. بن إسماعيل و (عن أن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عبدالرحمن أبي الفصل الجلال السبوطي قال أحيرنا التفي أحمد عد الشمني قراءة عليه ، قال أحيرنا أبو الطاهر بن الكويك أحيرنا أبو إسحاق إبراهيم بن على حضوراً ، قال أخيرنا أبو إسحاق إبراهيم بن على حضوراً ، قال أخيرنا أبو إسحاق إبراهيم النام المحدد بن الحسين القروبتني ، الله الحيرن أثر الله المرازي أن خال أخيرنا أبو الملسن بن عدالله المرازي أن غال أخيرنا أبو الملسن بن عدالله المرازي أن غيال أخيرنا أبو معسور عبدالرحمن بن عبدالله المرازي أن

ذا في بسبحة العصل الذير بهادة الالمنة (عن) عد التناصل . و وقع في لداد (ص ١٨٠ فلله عبدالله من سالم العمري) المتعاصل من الراهيم بن سالم العمري، المتعاصل من الراهيم بن سائر حمل المنتسبية والسنسية والسنسية (أحرق إلماهيم من عبدالرحم العلقسي). تلف في هذه التكليمة عمل العمل الذين (الخالي) بالمقدة قبل باء النسبة بيم سساحة الحوق (بالنوب) ويقع في المناهل الحوي (بالبائر) ووقع في لدادة الموني (بالبائر) ووقع في لدادة الموني (بالبائر) ويقع في المناهل الحوي (بالبائر) ويقع في لدادة الموني (بالبائر) ويقع في المدادة الموني (بالبائر) كا في الإمداد والماهل .

عبدالملك ابن نجيد ، قال حدثنا أبو القاسم عبدان بن ي أن قال حدثنا عمر بن سعيد ، قال حدثنا أحمد بن الله حدثنا خلف بن تميم قال : دخلنا على أبي هرمز الله : دخلنا على أسرين مالك وضي الله عنه نعوده ، بافحث بكفي هذه كفّ رسول الله صلى الله عليه مسست خزاً ولا حريراً ألين من كفه صلى الله عليه ل أبو هرمز ققلنا لأنس بن مالك رضى الله تعالى عنه : لكف الني صافحت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكف الني صافحت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم

لف قلنا لأي هرمز : صافحنا بالكف التي صافحت بها الفَحنا ، قال أحمد بن دهقان قلنا لخلف: صافحنا بالكف حت بها أبا هرمز ، فصافحنا ، قال عمر بن سعبد : قلنا دهقان : صافحنا بالكف التي صافحت بها خلف بن أحنا ، قال عبدان : قلنا لعمر بن سعبد صافحنا بالكف حت بها أحمد بن دهقان ، فصافحنا ، قال عبدالملك : ن صافحنا بالكف ن صافحت بها عمر بن سعبد : قال أبومنصور : قلت لعبدالملك : صافحنا بالكف حت بها عبدان، فصافحنا، قال أبوالحسن بن أبي زرعة: بها عبدان، فصافحنا ، قال أبوالحسن بن أبي زرعة: به منصور: صافحت بها عبداللك،

جي بالميم ثم النون ثم الموحدة ثم الجيم قبل باد النسبة كما في والأمداد) فاف الإعوال، نسبة إلى منبح بلدة بالشام

من المستميم المن المستميم المن المستميم المن المحدد قلت الأي المكر صافحي بالكف التي صافحي المنطقين المني المحدد صافحي المسرة فصافحين المني بالمحدد في المحدد المنافحين التي بسافحين التي حافحين الما أبا نحد المتسافحين التي حافجين الما أبا نحد المتسافحين التي حافجين الما المدون التي حافجين الما المحدد المني طاهر الفصافحين التي طاهر الفصافحين التي صافحين الما المحدد التي صافحين الما المحدد المنافعين المنافحين المنافعين المناف

لهت ؛ لأبي طاهر صافيحنا بالكف التي صافحت بها النحلي حداث .

أباطاهي

ہو أبو جاہو ہے الكويث

هدم العناة تدن على أن الحلاق السيوطي ماصافح إيراهيم العلقسي الى له خارة الرواية الحسيث ، لكن وقع في المناهل (ص ١٠) التصاريخ بالمصافحة حقيقية ، والله تعالى أعلم بالصواب

قال مساحب المناهل السنسقة قال الل عقيمة أأخبر للمناء الخلايث الديبا واليء

مستملات ولى الفصل واقيمي له والحديث منكم فله المعتمدة ع رود كان طن صحيحا كم أخرجه البحاري وأخمه لى حسل عن أسل. السوطي في جياد استثمالات الإنا هذا الحديث أخرجه الى عماكر في المستملات ولايع القسس السحاوي في إيكار المستمة وقال الإن

ا میستان داویج افغانی استخابی آن پخار انتشان بهای این از ماد برا به وجه نامع داشتموه بل کلایه این نمیز بره داویل آمر هسام ریک داهی اخذیان دافال عالم واقعیایی رئم بخره به فقد فاندس می احمدار اکامل

والفائل حباسب المناهل إدالت مائروه عن السند أمين هو عند العمل عبده الهالم إداكر با ده وإلى أن قال إيراقع العبد الل الكامل أمال الرابطانيج أبائل اللها فيمائل وهو صافح السنا رفعي الله حال عنه ، قال الروعي وأي سرفة الراكامل) طرفة الحداث وأن خسائلا وأسراء قال الطبيب السرو كثير بأن عده أسرح التسافيحات ، وبدلت المتصر الحليق إن ورجيها أن ماعداها من عطرف كلها راب

وزعم الباهل صفحة ١١٠ ١٠ اي

بت أموجه البحاري في كتاب البائب (بالد همة الذي ﷺ). ثالث من أدى يعني الله ب

حد في كتاب الصياء عن حدد من استألف أسنا عن صيام إ الدر عبيد من مطاولة ماكند أمان أن أبدس لامهر صائما إلا أ معمراً إلا وأبد ، ولا مست مرا الإصرياً أن من كف رسطاً الله نمان عليه يسلم اصيات . لم العقير ولى الله عقل عنه – وله تصانيف في فتون الحديث. نهنى أبو طاهر \_\_ وكان محدثا ثقة ~ عن أبيه الشبخ إبراهم ﴾ -- وَكَانَ مُحْقَفًا حَلِيلُ القَدرُ في عليه الحَديثِ – وعن شبحه حسن العجيمي \* وكان محدثا منفيا \_ فالا أعبرها ممدت الشمس محمد أبي العلاء البالغي أرعى الفدت أبي عبدائله س عبدالبه الأنصاري للعروف عجار الواعظ ، والشيح ساءً السيوري، فالأول عن المحدث الشمس محمد بن محمد راءا عن الخافظ غمس الدين محمد السيخاوي، والنال عن الحافظ السجم العبطيء حدثنا الحافظ شبخ الإسلام ركريان سمعاوي وركوبا كلاهماه حدثنا إامام الصناعة أحفظ إماله والس حجر العسملاني والحافظ تفي الدين أبو القصل محمد حد س فهد الحاشمي المكني وغيرهما من العلماء الجلة الحفاظ، حبرنا الحافظ رين الدين أمو الفضل عبدالرحيم بي حسين - بالعراق قال أخبرنا الحافظ أبو سعيد بن عليل الكيكلدي رأت عني الحافظ أبي عبدالله محمدً بن أحمد بن عنان به قال أحمرا الحافظ أبوالحجاج يوسف من الركبي عبدالرهمي خف المُزِّي `` قال أحبرنا أبو عبدالله محمد بن عبد الخالق بخان .

- قال السحاري وركوبا : أخبرنا أيضا انحدث أبو محمد

كسر الله وتشديد الرء بسنة إلى برة فهة من تواخي دمشق

م بن الفرات الحيفي ، أخبرنا الخافظ الفاضي عر الدين عبدالعزيز بن عمد بن حماعة ، عن الحافظ الشرف ، عبدالمؤمن بن حلف الدمياطي ، أحبرنا الخافظ الركبي أبو بدالعظم بن عبدالقوى المذري .

به سلم به من المحاري كلاهما أحبرنا الحافظ أبو احس على المقادسي ، أخبرن الحافظ أبوطاهم أحد بن محمد المأنا الحافظ أبو الخابية المحافظ أبوطاهم أحد بن محمد على بن همة الله بن ماكولا ، حدثني أبو مكر بن مهدي "أنا الحافظ الخصيب ، حدثني الجافظ أبو حارم العدوى ، وهو عمد د بن إبراهيم بن عدويه ، حدثنا أبو عمرو بن مطر الموصف فر بن محمد بن مطر النيسانوري المذكور عا بدل على الموصف خدثنا إبراهيم بن بوسف ، حدثنا الفصس بن رياد العطان ، أحمد بن حسل ، حدثنا رهير بن ، أحمد بن حدثنا عبدالله بن معاد ، حدثنا أبي احدثنا عبدالله بن معاد ، حدثنا أبي احدثنا وي عائمة وصي ، حدثنا شعبة ، عل ، حدثنا عبداله بن معاد ، حدثنا أبي احدثنا وي عائمة وصي بالمحدث عن عائمة وصي بالمحدث عن عائمة وصي به عدد الرحمن عن عائمة وصي به قدت الكن أزواج السي صلى الله عليه وسلم بأحدث بهي حتى تكوب كالوفرة"

هُو أَمُويكُو أَحَدُ بَي عَلَى بَنْ ثَابِتَ بَنِ أَحَدُ بَنِ مَهَادِي الْخَصَاءِبِ الْحَسَمَادِي. بناجب تاويج بغد د

قال مشائمة أحمل كان إلى الحج ، ولا يعرفك تعطة الركان إعامها قد تستعمل عبر الاستمرار أيضا ، كا روب عائمة رمي المه العمالي عبها ، كنت أطبسب يسول الله صلى الله عبيه وسلم لإحرامه فسل أن يعرم وحدد قابل أن يعتوف إرواء مسلم، ومعلوم أنه تم يكن ذلك إلا إلى حجة الوداع فقطة

الله المناسبين المناسب الله المراب المناسبين الله المناسبين. با والأرفعة التدين فوقع حمستهم أقران ، وتسلح المركب وإن الم لكن

بط فقد سُقت الحدث من طريق الحافظ المندري المشارك له الابنا على شيخه أبض ، وأما الفطان فاعا وأيت وصعه بالفقه

للاج دون الحفظ

ال الشبح إبراهم أيصا : قال حار الله بن الهد في برجمة شبحه الوي . وغد والله العظيم له أر في الحفاظ الشأخران مثله اليعلم كل من اطلع على مؤلفاته أوشاهده الشهيأ"

ال السحابي النبي لم أو أحفيظ من شبحي يعنى الحفيظ الس وه كان رحمه الله على الإهلاقي أحفظ أهل الأعاق ، كا إسم لم ير الله من شحمه الربين العراقي ، كا إسم لم ير أحمسيظ من الصلاح أي، كا إنه لم ير أحفظ من الشدري، كا إسم لم ير أحفيظ من ابس على ، كا إنه لم ير أحفظ من عبدالغني من عبدالواحد ، في سسيلة ، كانت إلى أني هريرة أحفظ الصبحانة رحي الذي عنهم الأطلبي ها الاحتمام بعضها إلى تحقيق ، وبائله النوفين النهي .

راجع الساحمة الساحباري السور السافر عن أحيار الفرد الله بالشار ومن ١٩٨لل ١٩٢٠ ، وذكر في أخر ترجمه قبل للمنده حار الله بن فهد

#### صديت مسلسل بالفقهاء الحنفية

ولي الله على عنه - وله معرفة بالأحاديث والآثار الحدية ومعرفة بالهداية وعيرها من كتب مذهبهم لها واشتغال بمطالعتها ودراسها - شاههني الشيخ على أن مفتى الحنفية ببلد الله الحرم ، عن الشيخ حسن خبفي، أخبرنا مفتى الإسلام السيد محمد صادق من لحسيني الحنفي ، عن لعلامة محمد من عبدالقادر على الشيخ سراح الدين عمر الحالولي نبيح إبراهيم بن عبدالرحمن الكركي صاحب العيض ، عب الدين عمر الحالولي عب الدين عمر الحالولي عبد الراهيم بن عبدالرحمن الكركي صاحب العيض ،

ي مكان تعمد تاج الدين الخلمي الحملي الكي العائي شبيخ الإسلام وم القائم لوطنية الكلب السنة الحديثية الملد العا الخرام، شبيخ علا في الملغ من الأحديث السوية والمعاوف المسية مناه، ومن مشار إناح في إن الأضائع، ولاوحد ف السارع ولا مسامع وذكرة الكماني في فهرس والأفاات من 400

الأمران مسل بن على المحملي بكي، أحد من يع الله به منتر وتروية في القرن، خادي حشر وأن الدن، تعاطى هذه الصباعة مصار بالد وُعليه مدرها، أثوان بالطائف سنة ١٩١٣هـ ووى عن أكام يعمو بالشام والمرت والحمار وتقد ولين ومعمر الح مال مهرس اللكتاني وص ١٨١٠)

وبن العميرامي باعم السبيط جلال بن سمس الديد الكرميالي، إممة عبدالعزيز من محمد من أحمد البخاري، عن الشبيح حافيظ ن أبي الفصل محمد بن تصر البخاري ، أننا شمس يو انحد محمداً أبن عبدالستار الكردي ، أبا بدر الأثمية عمير الكريم الورسكي ، أنا الإمام زكي الدين عبدالبرحمي بن محمد سد أميريه الكرماني ، أما فخر النفضاة بحمد بن الحمسي دي كم أما عمداد الإسلام عبدالبرحيم من عبدالعربس النزوري ، ضي أبوريد عبدالله بن عيسي الدُّبُّوسي ، أما الأستاد أبر مد بن عمر الأستروشتي<sup>ات</sup>، أما إمام عصره أبنو الحسن على لم النسمي ، أما العلامة أبو لكر عمد بن الفصل الكماري -كاف – أنا الاسام أبنو عميد عبدالله بن عميد بن يعقبوت وف" الحارق، أننا القسدوة أيوحفص الصغير عبداللسه

و عمد بن عبدانستار أشهر تلاميذ صاحب الهداية. انفقه عليه حلق انتزوق منة ١٩٣هـ ودهل بسندمون (الخواهر ١٠/٨١) والكردي مسة إلى ارد (بالنتم) ...... فرية محوارج (الجواهر ٢/١١) .

سنه إلى أرساب بالعنج تم السكول ، قال في سمجيم البلداد (٦ /١٥١) فرية لها وبين مرو فرسخان ، حراج منها طائفة أمن أفسة العلماء، ثم ذكر مهم لمد من الحسير الأرسانيدي الحنمي قاصي مرو ، قال وكان من أجلاء الرحال لكا في صورة عالم .

صم الأنف وسكون السين المهنئة وضم الراء وسكون الولو وضع الشين وفي حرها نون ، بسبة إلى استروشة، اللغة كبيرة وراء حرقت من سيحون والخوامر الصبة»

لسة إلى استدانون لفتح أوله وسكون تاب كإفي معجم البلدان وال (٣٦٨)

الإمام المشهور بأي حفص الكبر أحمد بن حفص الإمام الحبية أبو عبدالله محمد بن الحسن الشبيان، لأعظم أبي حبيقة النعمان بن ثابت الكوفي رضي الله بدالله !! بن أبي حبية رضي الله عنه، قال صعت نبي الله عنه يقول : كنت رديف رسول الله صلى الله فقال : ياأيا الدرداء من شهد أن لا إله إلا الله وأني رجبت له الجنة ، قلت : وإن رفي وإن سرق ؟ قال : فعاد لكلامه ، فقلت : وإن رفي وإن سرق ؟ قال ن زني وإن سرق وإن رغم أنف أبي الدرداء! قال مكان نبي الله عنه يمدت بهذا الجديث كل جمعة عند منبر صلى الله عليه وسلم ويضع إصبعه على أنفه ويقول : ما أبي الدرداء!!

رشيوح مالك وأبي حبيعة كما دكره الحافظ في تمحيل الشعمة وص ١٩٧٧) به الإيتار ممرفة رواه الآثار (صل ١٩٥) . عبدالله ال أبي حبية الطائل به الدرداء عنه أبو حبيمة ، وقال ابن أبي حائم : عبدالله ال أبي حبية به أمامة من منهل ، وعنه يكور الر الأضح ولا يذكر عبه جرحا التهي ، تا معروف عن أبي در رضي الله عنه كا رواه المحياري وسلم والرحداتي، ترمدي بعد أن رواه عن أبي در ، وفي البات عن أبي الدرداء ، وعزا رواية مرداء الخافظ الحيضي في جميع الروائد (١٩١٤) إلى أحمد وطرا را الحرار ) إلى أحمد وطرا را يعد أن عبد أبير والحد العداد العداد عبد عبر واحد العدادة العدا

### وهو أيضنا مسلسل بالفقهاء اختفية

, العقير ولى الله - علمي عند - شامهنا الشبيخ ناج الدين مقتى الحقية؛ عن الشيخ حسن العجيمي الحقي، عن حبر الدين'' الرمل الحنفيء عن الشيخ محمد من سواج الحانوني الحنفي، عن أحمد بن الشلبي الحنفي، عن إبراهيم المحقى، عن الشيخ أمين الدين يحيى من محمد الأقصوائي ، عن الشيخ محمد بن محمد البخاري الحنفي، عن الشيخ لُدين محمد بن محمد بن على المحماري الطاهري الحيفسي، عن شريعة عبيدالله البي مسعود الحنفي، عن جده تاج الشريعية الحنفى، عن والبده صدر الشريعية أحمد الحنفسي، عن والبده لدين عبيدالله بن إبراهم المحبوبي الحبعي، عن محمد بن أبي بكر ي عرف بإسام زاده الحفيي، عن أبي العضائها التمس الأثبية بن محمد بن النزيتري (٢٠٠ الحمصي، عن شمس الأثم، عبدالعزين

و صاحب العناوي الحبية .

ر هبيدالله من مسعود صدر الشويعة الصاحب شرح الوفاية النود سنة ۱۹۷۷هـ. شح البراء المعجمة والبراء المهملية وسكاون السود وفتح الحبم في آسوها واه، سنة إلى ورتحر وقبيل رونكو ، وهمي قريبة من قرئ بحارئ ، ذكسوه القسرشي في واهر المضيد (۲ (۲۱۲) .

بلواني الحنفسي ، عن أبي على الخضر النسفر بن على ن أبي بكر محمد بن الفضل البخاري الحنفسي ، عن الله بن محمد الخارقي الحنفي ، عن أبي حقص الصغير ، عن أبيه أبي حقص الكبير أحمد بن حقص البخاري ، الإمام الرباني محمد بن الحسن الشيباني ، عن الإمام أبي ن بن ثابت ، عن علقسة "بن مرتد، عن عبدالله" بن ه، قال كان رسول الله علياتي إذا بث سرية أوسى إلى صاحبها

مة من مؤقد (كمسجده بالخلفة قبل البدال روى عن سليسان تؤيدة بعد شعبة والتوري وأنوحيفة وغيوم ، قال أحد ثبت في الحديث سابًى ويعقوب بن سفيان ، راجع تهذيب التهذيب (٢٧٨/ ٢٧) العضل الحين والمناهل السلسلة وإنم سالاً مواد إعبالله من مهدة برأنا عند مسلم والترمذي وأي داود عمل علقمة مل مرتد عي سليمان أعن أنه . قال الحافظ في التهذيب : (١ (١٧٤/ ١) سلمان من مربعة بين وعائشة، وعنه علقمة من مرتد وعارب من دار، قال المحلي : وعائشة، وعنه علقمة من مرتد وعارب من دار، قال المحلي : وعبدالله كاما تولما تامين ثقتي وسليمان أكثرانا ، ودكر في ترجم وعبدالله كاما تولما تامين ثقتي وسليمان أكثرانا ، ودكر في ترجم نشة ، وتقد عن أبيه وإني عامل والى عمر والن مسعود وأتي ترجم نشة ، وتقد ابن معين والصحلي وأبو حاتم اهـ وأما أبوهما فهمو مرسدة من راهه عليه وآله وصحه وسلم على صدف ت قومه ، وسكن الديسة تم والهموة ، ثم إلى مرو صاب بها سنة ١٩هـ وابدي الهيم وبيد الهيم .

الروا: ولاتمانوا، ولانقتلوا وليدا وإذا لقيتم عدوكم من المشركين وهم إلى الإسلام، فإن أسلموا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم، وهم أنهم من المسلمين ، لهم ماهم وعليهم ماعليهم ، وادعوهم التحول إلى دار الاسلام،فإن أنو فأخبروهم أنهم كأعراب مين بحري عليهم حكم الله الذي بجرى على المستمين ، وليس نَ الْقَوْرِهِ وَلا فِي الْغَنِيمَةِ تَصِيبُ ، قَالُ أَبِوا ۖ قَادَعُوهُمْ إِلَى والحربة فإن فعلوا فاقبلوا ذلك منهم وكفوا عنهموء وإذا حاصرتم حصن أو مدينة فسأنُوكم أن تنزلوهم على حكم الله فلا تنزلوهم. ، لا تدرون ماحكم الله فيهم، ولكن أنزلوهم على حكمكم، كحوا فيهم بما رأيتم ، وإذا حاصرتم أهل حصن أومدينة فأرادوكم ن تعطوهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تعطوهم ذمة الله ولا ذمة ، ولكن أعطوهم ذنمكم وذيم آبائكم ، فإنكم إن تخفروا ن فهو أهون . أخرج هذا الحديث الإمام محمد بن الحسن في له وفي كناب الآثار<sup>١٠١</sup>-

ت : وأنا أروى المبسوط وكتاب الآثار بهذا الإسناد" .

عطف على قوله صلى الله تعالى عليه وسلم فإن أسلموا فأقبلوا مهم وكفوا عمهم . واجع أكتاب الآثار وإص ١٨٩) .

ووی مسلم هذا الحدیث فی آوائل کتاب الجهاد والسیر ، وأبو داود (ماب فی دعاء المشرکین) - وراحع الشرح الحدیث شرح مسلم انتیوی .

#### حديث مسلسل بالفقهاء الشافعية

بو ولى الله على عنه - وله معرفة بالأحاديث والآنار بها الشافعية ومعرفة بالمهاج وغيره من كتب مدهمهم بسها واشتخال بمطالعتها - أحبري أبو طاهر حمال به بالمدينة المورة في زمانه ، عن أبيه المدينة إبراهيم حمال فعية في زمانه ، أخبرنا الفقيمة مدرس الأزهر الشبح أبو و الدين عني الراحي الأزهري الشافعي رحمه الله ، إحازة و الدين عني الريادي الأزهري الشافعي ، عن الشمس بدين حمرة الرملي الشافعي ، عن والده أحمد من حمرة ، لملام الزين زكرها بن عمد الأنصاري الشافعي والحاصط للما الرواية الأول<sup>11</sup> والناب عن شبسح الإسلام الخافسية الإسلام الخافسية الإرادة الناني وكدا الأول

طال بن أحمد الصري الأرهزي شبخ النزاء والعقهاء، والمؤسى منشديد لجمة السنة إلى مؤاجة مفتح الليم قرية من فرى مصر، كذا ذكره شبيحها له انطاقي في مقدمة أوجر الديالك .

لأول يعنى طنيخ ركزيا الأنصاري واقتالت بعني عمل الدين عمد في ، ويرواية الثاني بعني اخافظ حلال الدين السيوطي وُندا الأرْل شيخ ركزيا الأنصاري

أرسلان البلقسي الشافعي، عن الإمام نفي الليس ألي بن عبدالكافي السبكي الشافعي ، عن الإمام شرف بدالؤمن بن خلف الدمياطي الشافعي، عن الإمام زكي بدائومن بن خلف الدمياطي الشافعي ، عن العلامة بن عني بن الفضل اللحمي المقدسي الشافعي ، عن العلامة أي طاهر أحمد بن عصد السلمي الإصمهائي الشافعي ، عن إمام البلسن على بن عمد الكباآ الفراسي الشافعي ، عن إمام في المعالى عبدالملك بن النبيح أبي عمد عبدالله بن يوسف في المعالى عبدالملك بن النبيح أبي عمد عبدالله بن يوسف الشافعي ، عن والده عبدالله بن يوسف ه عن القاطعي أبي عد بن الشافعي ، عن المام بن الحسن بن أحمد الحيري النبسابوري الشافعي ، عن

إنتهما يضى الخافط ابن حجر وشيخ الإسلام علم الدين أنا البقاء عن والما بلقي ، المراد بالتاني علم الدين أنو المفاء ، ووالده شيخ الاسلام سراح الدس بر ابن أرسلان البلقائي .

ر أبو عليس على من عمد الطبيستاني شبح الشائعية معداد و (إنكيا) مهدة شبورة ولام ساكنة ثم كاف مكسورة معدما باء مشاة من نعت ولي أحره الم باء مماه الكبير علقة العرس ، والحراسي بزاء مشعدة وسبل مهسلة الانسم عند الأي شيء ، ذكره في شد الناسب (٤ أ٨) ، وذكر الرزكلي في الله الأعلام و كالركالي في الله الأعلام و كالركال في الله الذي عام في الفارسية عمل الذعر ، فكاتم جعلها المعراسية الذي عام في العارسية عمل الفارس الله تعالى أعلم بالعموات

ب عمد من يعقوب الأقسم الشاهعي، عن الربيخ الله رادي المؤدل المصري الشاهعي، عن الإمام أبي عبدالله المربس المؤرشي الطلبي الشاهعي وضي الله عنه . عي يبدالله مائك بن أنس الأفسيحي، عن أبي عبدالله ما عمر من أبي عبدالله من عمر من أبي عبدالله من عمر من أبرشي رضي الله عبهما، أن البي صلى الله عليه وسلم عبال كل واحد مهما الخيار على صاحبه مام ينفرقا إلا عبال كل واحد مهما الخيار على صاحبه مام ينفرقا إلا وهذا حديث صحبح أحرجه أن البخاري عن عبدالله ومسلم عن يحيى من يحيى وأبو داود عن الفعيلي، تلاتهم الموسادة

وأرخو أن يصح في رواية جميع مسند الشافعي يهذا حهة الإجارات|مطلقة

ر أشهر اللامرد الإثام أن عبدالله الشافعي ومن أشهر مشاخ الإدام عر الطحاوي رهمهم الله تعالى

المحارثي في كتاب النبوع فانات إذا لم توقف الحمالية ومسلم في كتاب. أيضا فانات تمون حيار المحلس المدراتجين، وأنو داود فاناب حيار -

الك مصنه في الوطأ براجع في البيوع بنع الحسر)

المفير ولي الله عفي عنه ٣ وهو حده كتاب المؤطأ الذي مدهب مالك وله إحازة لتدريس كتبهم ومطالعتها ومراجعة ، إليه – قرأت على الشيخ عمله وقداليه المكي المالكي، النتيح محمد بن محمد بن سليمان المغرق المالكي تريل أبي عثان سعيد بن إيرند، الحرائري عرف بقدُّوره مفتى أستين سنة، عن أني عبدالله محمد بن عجمد بن عبدالله خليل التنبسيء عن والده الخافظ محمد بن عمالله بن ر التنبسيء عن الإمار البحر أبي الفضا محمد بن أحمد بور لحقيد، وإحازته عن جده الشمس محمد بن أحمد بن الخطيب، عن أبي عبدالله محمد ب<sub>را</sub> جابر الوادياشي<sup>()</sup>، عن عبدالله بر محمد بن هاريان الطائي الفرطبي، عبد الفاضير ح أحمد بن يؤيد الترطبي تسماعه عن محمد من عبدالحق القرطسي واستماعه عن العمد بن اراح مرل ابن الطائر القرطبي، ال أي الوليد<sup>77</sup> يونس من عبادالله بن معيث الصفيار المسماعيمين

سرتان ومسكون الميم مدينة بالمغرب كراني معجم السدان (٢٥ / ٢٥) . قالل وادباش بالواو وإهمال الفال وكسرها تراثباء التحداية ، بقيد بالمقترب .

<sup>،</sup> من ومهمان مورو بن عن مصل وسيره عربيه المحديث و بقيد بمنظرت. ب أبضا الوادي أثن عمد الألف .

هذا الراوي من السخة العصلي اللمور وإلى يتربه من مصامة أرس الشاراتين

بھی بن عبداللہ بن أبي عبسي بحبي بن بحبي بن بحبي غرطبی ، بسماعه عن عم أبيه أبي مروان عبيدالله بن سي بن کڻي القرطبي ۽ قال آخيونا يميي بن يميي بن الأندلسي ، قال أخبرنا إمام دار ففجرة أبو عبدالله س الأصبحي ، عن أي الرناد – وعو عبدالله بن ذكران. رج – هو عبدالرحمن من هرمز – عن أبي هريرة رضيي اللع رِنْ اللَّهُ صَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَحَاجُمُ آدمِ مُوسَى ، اً موسى فقال له موسى : أنت آدم الذي أغويت الباس ن الحنة افقال له أَدَم : ياموس أنت موسى الذي أعطاه ل شيء واصطفاه على الناس برسالاته ؟ قال : نعم ، سَى عَلَى أَمْرِ قَلَدُ قَمْرِ عَلَىٰ ثَبِلِ أَنْ أَخَلَقُ ۖ " . أروى جميع الموطأ بهذا السند .

علب آدم موسى في الحجة عليهمة السلام .

ك مبحيم أخرجه البخاري ومسلم كلاهما في (كتاب القس) ومالك في زكتاب الجامع) والبرمدي وفي أنوات القدري . وقال : وفي البات عن جملات ، ثم قائل ؛ وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أبي هورة لله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم .



## المقير ولي الله عفي عنه – باله تعلق بالكافي بغيره من لذهب الحماملة وإحازه لندريس كتب مدهبهم ومطالعة فيها إليها – عزز أبي طاهر – وله تعلق بكتب مذهبهم وإحارة كتبهم - عن أنيه الشيع إبراهيم الكردي - وله كدلك جازة – قال أحيرنا الفقية المحدث المقرى، الشبيع عبدالبافي أبعلي ثم الدمشقي ، عن الشيخ عبدالرحمن البهوق الحبيل ، ببع نغى الدين من أحمد النجار الفنوحي الحنبلي وعن ولده شهاب الدير أبي العباس أحمد بن عبدالعزيز بن البجار , الحنبلي الغاهري ، عن القاضي شهاب الدين أبي حامد ل نور الدين أبي الحسن على بن أحمد الشيشي الأصل الحِداني الحسل ، عن القاضي عرائدين أبي البركات أحمد ضي برهان الدين إبراهم بن القاضي ناصر الدين نصر الله الحنبلي ، أنا الجمال عبدالله بن قاضي علاء الدبي على الحنبل؛أنا علاء الدين أبو الحسن على بن أحمد بن محمد الدمشقى الخبل ، أنا الفخر أبو الحسن على بن أحمد نابن البخاري الحنبلي ، أنا أنو على حسل بن عبدالله س لمكتر الرصافي الحنبل ، أما أبو القالب هية الله... .....

ن عبدالواحد بن الحصين " الحنيلي ، أنا أبو على الحسن قيمي المذهب الواعظ الحنيلي ، أنا أبو يكر محمد بن ليعي الحنيلي ، أنا أبو يكر محمد بن ليعي الحنيلي ، حدثنا عبدالله بن الإمام أحمد بن محمد ، حدثنا أبي عن أبي عدي عن حميد عن أنس وضي الله , قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أواد الله يعبد مله ، فقيل كيف يستعمله ؟ قال : يوفقه أعمل صالح قبل

عل السلسلة (ص ٢٦٨) حسين (١٥-١٠). . الزرقُي في أنواب القدر - يقان - حديث صحيح .



غقير ولى الله عفي عنه - ومحتاره في العفيدة مذهب من الأشاعرة – عن أبي طاهر الشاهعي الأشعري ، عن : إبراهيم الكودي الأشعري ، عن النسم أحمد الفنياشي ُ ، عن الشيخ أحمد الشباوي) الأشعري ، عر أميه ل الأشعري ، عن الشمس الرملي الأشعري ، عن شمح ربن زكريا الأشعري ، عن الحافظ ابن حجر الأشعري . لحسن على بن أبي الحجد الدمشقى الأشعري ، عن أبي مد بن الشيرار الأشعري ، عن حده أبي نصر محمد س الشيراري الأشعري ، عن الحافظ أبي الفاسم على س ر هبة الله بن عساكر الدمشقى الأشعري ، إنه قال في بين كذب المفتري، حدثني النفة من أصحابًا.أختري ناضي أبو إسحاق بن على بن الحسين الشيباني الطبري ثم الفظه ببغداد، أنا الحافظ أبو نعم عبيدالله بن الحسن بن أحمد الحسين بإصبهان ، حدثنا أبو إبراهم بن سعد بن منبي بليشابور، أنا الأسناذ أبومنصور عبدالقادر بن طاهر

أن العشاشة (نضم القاف وتكوار الشين بديدة أمد) وهي سقط المتاع تسترحص من أي نوع كان من نعال وعرق وعبر ذهك ، سبب إليها بن يوسن المقدمي ، كان بسيع القشاشة بالمدينة المورة فسبب المها بن المعجمة المفتومة وشديد المول ، سببه إلى تشوارة الدرية من مصر

ب سمعت عبدالله بن محمد بن طاهر الصوفي بفول : الحسن الأشعري في مسلحد البعيرة وقد أنها المنتزلة فقال به يعض الحاضرين قد عرضا تسحرك في الكلام بانقول في العبلاة يغير فانحة الكتاب " قال حدثنا ركوبا الساجي ، حدثنا عبدالحبار ، حدثنا سفيال ، حدثنى عن محمود بن الربيع ، عن عبادة بن الصاحب رضي الله ، عن البي صبى الله عبه وسلم قال : لا صلاة بن يكمة الكتاب"

وحدثها وكريا حدثها تُسدار ، حدث يُحيى بن سعيد، عن مبسون ، حدثني تُوعثهان، عن أني هريرة رصني الله عنه قال : ون الله صنى الله عليه وسلم أن أنبادي باعديسه: أنسه إلا بقائمة الكتاب ، قال : فسكت السائل ولم بقل شيئا .

مه التجاري بيقا اللفظ وبهذا السبد ومن يا - ١ مشاعة هنداه: و الشبح أنا الحديق الأشعري رجمه الله بعال .

حه أبو داود ودات من نوك القرابة في صاباته بعدائمة الكندات والمطلع : المسرى ال الله صلى الله تعمل عليه وسالم أن آلمادي أداما لا صلام إلا المسواج فاتحة --- فسارات

أذَال العقير ولى الله حمر عنه - وله الصال فوي معالب الطرق وصحبة وتلقيما وإلىاسا فالخرقة وإحارة للإرشاد ومعرفة يطريس على وأي التقدمين والتأخرين حميمنا والحميد الماء - أحيري أنو الطاهر الصول سماعيا عليه، قال فرأت على أن الشيهج الكودي العارف الحقيق الصوق ، قال و أن على التبييم. بالله الصوفي الشيخ أخمد الفشاشي ، عن شبخه انحقير أبي أحمد بن على الهاشمي العباسي النشاوي ثم المدني الصوفي، ه العارف بالله بور الدين على من عبدالقدوس الصوفي ، عن بالله عبدالوهات بن أحمد الشعراوي الصبوفي ، عن و في الده ن ركريا من محمد العقيم الصوفي ، عن العبارف بالله شرف يا الفائح محملة من زيس الديس أبي لكبر بن الحسيل الديشي البعتماني المراعمي تم المدني الصنوفي باعن فصب ومسبع شرف ساعيل بن إبراهم من عامالصماند الناشي العذبيي الحبرتي الصوق ، بإحازته العامه عن المستبد العممر أبي الحسان على بنن أبي مكمر النوافي الصوفي ، بإحداثه العامنة عن أستمار سندي الشبح محي الديس محمنا س على من العربي الخاتمي خ جمال الدين أبي محمنة بونس س يعيسي س أبي الحسسن بَرَكِاتِ الْحَاشِي الْعَاسِي الصوقِ ، عَنِ أَنِي النَّوقِينِ عَبَادَاللَّهُلِّ ن شعيب بن إبراهيم بن إسحاق السجري الحروي الشيخ الإسلام أبي إسماعيل عبدالله بن محمد بن على أحمد بن على بن جعفر بن منصور بن من بن أبي الري الهروئي الفقيه المفسر الحافظ الواعظ الصوفي حرة بن محمد بن عدالله الحسيني ، أنا أبو القاسم أحمد الفاشي الصوفي ، قال سمعت أناعبدالله علان وري الصوفي بالبصرة ، قال سمعت حمفر الحلدي لل سمعت حمفر الحلدي لل سمعت المسرّي ، عن معروف بي حمور بن محمد - هو الصادق - عن أبه - هو جدو ، عن عليه وسلم جدو ، عن عليه وسلم الحق غيه الله عليه وسلم ، الحق غيه الله المليه الله المليه وسلم ، الحق غيه الله المليه الله المليه وسلم ، الحق غيه الله المليه المليه

, الاسلام أبو إسماعيل : هذا حديث عرب ماكنيته إلا لان انتهى ، وهو من رواية الناقر عن حدم الحسين وضي

ر خرجه أو تكلم عليه ، وإن صبح منعناه بهان شاء الله - أن طالب ور عبيها جل الناس كأنه وجل من عمر حسمهم ، وإن معناه الل سلم وفي كتاب الإبنالهاعن أن هرية مرفوعا ، إن الإسلام بدأ عربيا ح الداء والله أنفاء

العفير وفي الله عفى عه أخيريا الشيخ أبو طاهر المعافي أبيه الشيخ إراهيم الكردي الصوفي الما العبد الصافح فعدت المفرىء فور الدين عني الله عمد بن عبدالرحمن الشيابي الرتيادي لصافي، عن الفقير الصالح عمد بن خاص أيمي الصوفي، عن والده الصديق الم محمد الخاص شيق الشريف العلامة الطاهر الله الخسين الأهدل المجمد المنافق المسافي على عددالرحمن بن المجمد المنافق المسافي الرئيادي المصوفي، عن عبدالرحمن بن الدين أبي الشيابي الرئيادي المصوفي، عن شيحه ابن الدين أبي أحمد بن أحمد بن عبدالله عن الدين المدافق المحمد الله المحمد الله المحمد الله المحمد المنافق المحمد الله المحمد الله المحمد المنافق المحمد الله المحمد المنافق المدافق الدين عمد الله عمد المنافق الدين عمد الله المحمد المنافق الدين عمد الله المحمد الله المحمد الله المحمد المنافق الدين عمد الله المحمد ال

علم المصدم القطب الهروالي نفيح الدال المهملة والماء الشرة التحديد باكنة عالماء الموسدة المعاوسة أسره الاين ، ومعاه المفة المهردال-الأنصى... واجع فهرس العهارس للكماني (ص ١٣٠٤)

أحمد بن أحمد بن بين الدين عبدالطيف الشرخي الأبيدي الخيفي حب التحريد الصريح الأحديث الجامع الصحيح ، حيد فيه أحاديث تحيج بن عبر تكور وحملها محلومة الأساسد ولم يدفي من الأحاديث إلا كان مستسدة متصلاة وتحافظ على الألفاط السيامة بالأمكن ، ذكوم الكتافي عمرس المها بن إص (٢٠٠٩) وقد عبط من بنيت أمرة الأحاري إلى بني البيدي

رف بالله جمال الدين يوسعن الكؤراني - وتنفر سه الذكر -رجي أنا شيخنا الإمام الحافظ شمس انداين أبو الحبر محمد لد بن محمد الحزري<sup>()</sup> الصوف، أنا شيخنا الإمام العلامة الولى أبو عمد عبدالله بن محمد بن أبي بكر بن خليل الصوق فيما أذن لي في روايه، وقال السحاوي : قرأت على الشرف أبي الفتيم محمد بن أبي بكر بن الحسين العثاني إ الصوق بمكة والشيخ الصالم النصوف حمال الدين بن منصور بن أبي النائب بالمدرسة الصلاحية المقدسة ، له أم محمد ابنة على بالقاهرة وكانت قائنة متعبدة باكية نائبة بل أخبرنا أبو الطاهر أحمد بن محمد الحجندي الحنفي – ، الدين والعلم بمكان حريصا على نشر العلم ، تصدي بالمدينة المنورة النبوية أربعين سنة – وقال حدثني الفقيه أبو الطاهر محمد بن يعقوب الشواري بفراءني عليهما ل ، وقبال الشابي:أخبرتها العلامسة الزاهسند السنور ع الشمس باللبه محمد من التقبي إسماعيل القدفيلشي سماعيا، وفيسالت الأحيرة الإمام المفتين الشهباب أبيوا العيباس أحمدين ظهيرة انحروسي بي المكمى بها أي بمكسة ﴿ وَكَانَ مِدْيَا الْاَسْتِعِسَالَ الْعِمَاخُ مِنَ

نو إضام القراعات صاحب النشر في القراعات العشير ، وصاحب الحصن الحقيق في الأذكار والأدعية بو صاحب القاموس .

معيد حيل بن كيكندي العلائي شيخ الصلاحية ببيت المودوة الصوفية في زماته ، قال الأخير إدنا إن أم يكن سماعا حال ثالثهم ، قال عمد القرشي أذا الشيخ الصالح بدالله محمد بن أني بكر الأمدي الحيني الصوفي ، قال أن بقراء أن أبو يعقوب بوسف بن محمود الساوي - بالهمقة صوفي .

ال السحاوي ح وفرأت على الشيع الزهد المسوي أي العماس بن محمد العقبي ، والحيرة الصالحة بقية السلم أم محمد وست عودالله العرباني متقرقين، قال الأول أحبرتها الشيحة الصالحة بسي مريم السة الشهاب أحمد بن محمد بن إسراهيم الأرعوبي، وقالت الأصرى أحبرت الشهاب أحمد بن المحمد أموم بن وقالت الأحرى أحبرت الشهاب أحمد بن المحمم أموم بن على من عمر بن أني مكرالواني الصوفي ، قال البيما سماعا أبو الغاسم عبدالرحم بن مكبي الطراباسي الصوفي، قال البيما سماعا يعقوب الساوي أنا اخافظ أمو طاهر أحمد بن محمد السلمي يعقوب المأموني السوي أنا أبو عبدالله احمد بن على بن محمد السلمي السوقي، أنا أبو عبدالله احمد بن على بن محمد السلمي السوقي المأموني السوقي الما أبو عبدالله احمد بن على بن محمد السلمي

أى أبو الطاهر اختجادي ، وأمو الطاهر التيازي، وأباعدالله الفدفيلتي . وأمو العناس الهزومي ، وأمو هرمرة اللحمي ومن مامش منحسه شيخسيا غدس مراه

أبو الحسن على بن شيخاع بن محمد الشيباني الصغلى عابه ، أما أبوبكر أحمد بن مصور بن يوسف الصوفي ، قال بنا أبوعني أحمد بن عثال الزيدي الصوفي ، قال الجنيد ببغداد فسمعته يقول : حدثنا السري بن على ، حدثنا سعيد س بد ، عن ألس بن مالك رضي اليس بن مالك رضي

سلفي قال هذا حديث غريب المن عزيز الإسناد ، إية الصوفية حلفا من سلف ، وهلم جوا إلى شيحا كتيته هكذا إلا عنه .

من المناصل السلسلة أومن ٢٣٣) مكفة رواه شيخة حسيد أمين يعما ماغ الدني ملفط العلف العلم فيُصدق فال : وفي رواه طلب تأتى وصد ، قال السيوطي : أحرجه الناسي في مستد الفردوس والل ، والأنصاري في مازل السائين من واله آخر عن على مردونا لفظ

يس شواهدو بالموجه الل ماجه الل حديث أبس يعلى الله تعالى عنه الطلم فرهمة على كل مسلم وجو حج طرق كايوة عنه قد صحمه وها و لكن يويي على حساس واللي وحلى وألى معيد الحدري يرتبي الله المال عنه وبحث المسلم واللي معيد الحدري يرتبي الله المال عنهم وبحسة المسجم و قضد أن من العلم عاهر عرض متعين على كل المرى في حاصة علله و واحد كماية ، قال الكوراني شمسود كرائه ، أن طراد في الحديث طنب موجه لله وعلى هنا فلا شك في معيساه صحيحه على قال والأن أول وحاسلي معرفة الله تعالى و وقصيلها موقوف على الطلب ، وقا يتم المحاري و واحد و قال المن الطلب المراد بعص شوحنا أن كلام السحاري المن على عراد به ماهو أعم ، والله على على المحاري المحا

الفقير ولي الله على عنه - أخيرتي الشيخ أبو طاهر ، عن أبيه الشيخ إبراهم الكردي الصوفي ، أخبرنا شيخنا بالله العالم الراسخ صفي الدين أحمد بن محمد المدتي ، عن العارف بالله أني المواهب (أنه أحمد بن على من عبدالقدوس

ل شبه منا رأس الصدين مولانا عبد ركها قدس سوه : لا إشكال في السند

الله المواهب أحمد من على الديناوي، وبعد ذلك فيه تعاول حكنا تصوره :

الله المواهب أحمد من على الديناوي، وبعد ذلك فيه تعاول حكنا تصوره :

الما المواهب أحمد من على الديناوي، وبعد ذلك فيه تعاول حكنا تصوره :

الما المواهب أحمد من على الديناوي، وبعد ذلك فيه تعاول حكنا تصوره :

الما المواهب أحمد من على الديناوي، وبعد ذلك فيه تعاول حكنا تصوره :

الما المواهب أحمد من على الديناوي، وبعد ذلك فيه تعاول حكنا تصوره :

الما المواهب أحمد من على الديناوي، وبعد ذلك فيه تعاول حكنا تصوره :

الما المواهب أحمد من على الديناوي، وبعد ذلك فيه تعاول حكنا تصوره :

الما المواهب أحمد من على الديناوي، وبعد ذلك فيه تعاول حكنا تصوره :

الما المواهب أحمد من على الديناوي، وبعد ذلك فيه تعاول حكنا تصوره :

الما المواهب أحمد من على الديناوي، وبعد ذلك فيه تعاول حكنا تصوره :

الما المواهب أحمد من على الديناوي، وبعد ذلك فيه تعاول حكنا تصوره :

الما المواهب أحمد من على المواهب أحمد من على المواهب أحمد المواهب أحمد

QXQQ**XXXXXXXXX** 

اوي تم المدفى ، بروايته عن واشده وبإحارته العاملة من معمد بن أحمد المهروالي تم المكي الصوق، فالأول عن فاب بن أحمد الشعراني الصول، عن شبع الإسلام لمد الأنصاري العقبه الصوفي، عن الحافظ تفي الدين له محمد من فهد الملكي العلوي والعارف والله الشرف الله بين النوبر أبي مكر من الحميس م العمر العنراني ن ۽ برواية انور فهد عن العلامة حسام الدير، حسال بن الصوفى : عن الشريف العارف بالله ركن الدين رف بالله قطب الدي ينخباراتدين المسائي الممداني، الله الشيخ مؤيد الدين الجندي، عن العارف بالله مر الدين محمد بن إسحاق القوسوي، وبرواية الشرف لمع الربين المراغى، عن العارف بالله عقبف الدين عبد لله سي، عن الإمام رضي الدين إبراهم من محمد الطبيري القطب النبروال، عن والذه العلاء أحمد بن محمد في ومحدث اليمن الوجيه عبدالرحم من على الدينة ى الصوفي ۽ فالأول عن شيخه قطب الدير، بايزيد الدين محمد الكوشككناري الصوفي ، عن الخافظ غدابن حلال الدين عبدالله الطاؤسي الصوق برويته المراغى عن العارف بالله شرف الدين وحماعيل سرشي العقبيلي الحبرتي الزيمدي ، الأول بالإحدية العامدة

ني وهو الديمع عن شبخه المحدث بين الدين أحمد بن عداللتيف الشرحي الصوفي وليس منه الحرفة ، عن نفيس الدين معر العكي رين نفيس الدين صليمان من إراهيم من عمر العكي ريدى تم النغري ، على الإمام حمال لدين عماحميد من الين كوهي الأكريسكاهي الصوفي ، عن الإمام عرالدين راهيم أما أبي أن لصوفي .

إلى الشرف أبي الفتح المراعي ، هن احافظ وبي العال ل الحدين العرقي الصابق ، عن الحافظ صلاح الذين الكيكلدي العلاقي الفدسي لصوفي ، عن حمال الدين إبراهم العطار الدمشقي ، بإحازته من الإمام محي السبن شرف النووي العمله الصوقء بروايته وكسا الطبري والوافي تعامله ، دروانه القونوي والفناروني - بالإحبارة الخاصة عار لتمين على الدبن تحمد بن على بن العربي ، عن الحافظ ن النبن الي الفنوح تصر بن محمد بن على بن أبي الفرج البعدائي تج المكني ثم اليمني المهجى الصنوفي والإمام الراهك أحمد عبدالوهاب بن على من على بن عبدالله البغدادي لمن مكينة ومحمد بن عمد بن محمد البكري والحافظ أحمد بن محمد السنفي الإصفهاني الصوفي ، فالأول عن

ر را دریوی و داننده فی آخره را کی جاملان دایی باشرهٔ انجعاط (در ۱۸۵۰

الله وعوث أوانه سيدنا الشيخ عي الدين أي محمد بي أي صالح عبدالله الحسبي الجيلاي ثم البعدادي السياعة عن أي الفتح محمد بن عبدالياقي المعروف بابن حازته عن رزق الله بن عبدالوهاب القيسي للبغدادي باني وهو ابن سكية عن الشيخ الزاهد العارف بالله أي هد بن طاهر بن سعيد بن الإنام العارف بالله الصديق فصل الله من أي الحير أحمد بن عصد بن إبراهم المهنى وعن أبي المطفر عبدالمناه بي الأمناذ أبي الفاسم بن الأمناذ أبي الفاسم بن هوازن بي عبدالمناك الفشيري برواية أبي الفلسل بن هوازن بي عبدالمنك الفشيري برواية أبي الفلسل بن طوازن بي عبدالمنك الفشيري برواية أبي الفلسل بن طوازن بي عبدالمنك الفشيري برواية أبي الفلسل عن أبيه

إلىمالت وهو البكري عن أبي الأسعد عبدالرحمن بن رابن عبدالكرم بن هوازن الفشيري ، عن جده الأستاذ لم عبدالكرم .

الرابع وهو السلمي عن الجافظ أبي العضل محمد ان ناصر ، بن علي بن عمر الفارس الأصل ثم البغدادي ، عن ابن خلف الشيراي .

ه إلى الصلاح العلاي عن القاضي المشهور بالعدل والفقه
 ما كرامات تقي الدين ألى الفضل سليمان بن حمزة
 ما ياجازته عن العارف بالله قدوة أهل الطريقة الشيخ شهاب
 من محمد من عبدالله الصديقي السهروردي ثم البغدادي .

لدالله الصديقي السهروردي ، عن عمر بن أحمد بروايته وأي عن أي بكر بن خلف الشيرازي ، بروايته وكذا رزق الله وي عن الوني المقرب الشيخ أيي عبدالرجمن محمد بن الحسين بن ، قال حداثا محمد بن عبدالله الحافظ وأحمد بن على بن بن عني الراري ، قال الأول : حدث بكير بن أحمد فحداد بن بحكة ، ما الحبيد بن محمد أو القاسم الصوفي ؛ وقال الذي محمود " بن أحمد بن السكن بن موسى بن داود، قالا حداثا بن كثير الكوفي ، عن عمرو بن قيس الملائي ، عن عطية بن كثير الكوفي ، عن عمرو بن قيس الملائي ، عن عطية بن أبي سعيد بن جنادة العوفي الكوفي – عن أبي سعيد بن جنادة العوفي الكوفي – عن أبي سعيد با رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلى :

ظ رواية الجنبد : احذروا فراسة المؤمى فإنه ينظر بنور الله . أإن في دلك لآيات للمتوسمين﴾ قال للمنفرسين "" .

ي الناهل: همد بن أحمد بن السكن .

لحديث أخرجه الترمذي في الداير سورة الحامر عن عمرو ال فيان على في سعيد الخسري رضي الله تعالى صف وفي آخره : ثم قرأ فؤال في ذالت آيات المستوسمين﴾ فيحتمل أن يكون رسول الله كيكي عو الذي فرأ، واعتمل نا يكون أبو سعيد الخاري رضي الله تعالى عبه هو الذي فرأ، فان الترمدي : فديث عرب الا تعرفه (لا من هذا الموجه

#### ب و هد الحديث طريق آخر

محمد وقدالله ثالث عشر من شهر انجرم عام ألف إماثة يعين ، عن أبيه محمد بن محمد بن سليمان الأوداني . مكة . عن أبي الإرشاد على بن محمد الأجهوري حمد بن محمد الخفاجي ، كلاهما عن السوج عمر بن يح بدر الدين الكرحي ، كلاهما عن أبي القضل الحلال عن أبي الفصل ابن المرجابي ، عن أبي هربرة بن الذهبي بن محمد الجويني عن إبراهيم بن عمر البخاري ، عن مد بن أسعد البخاري ، عن صدر الإسلام طاهر بن حب المحيط البرهابي محمود ، عن الزاهد عبدالرحمن بن إبراهم بن أحمد المستملي ، عن الشيخ أي بكر محمد الكلابادي صاحب النعرف ، قال ق النعرف يشهد السة : ماحدثنا أحمد را على الالأيوب بن يزيد الموصيل ر الهام البلدي ، أنا أنوصاح كاتب اللبث ، با معاوية عن راشيد بن سعد ، عن أبي أمامة<sup>(٢٠</sup> الباهيروة قال قال صبى الله عليه وسلم : وانقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر

#### ي كتاب التعرف كنه بهدا السبد إلى مصنفه .

وعع في نسبخة الفصيل الجبراء قال شيخا قدس مرة : هذا مشكل شيخ رسي الله تعالل علم حضر مكة سنة ثلاث وأربعان وأى بعد ألف ورجع (بن المدان في استه حسل وأربعان المقاهر الهما ترج وأيجا للسجاوي في المقاصد الحسنة (حديث وقم ٢٣) عقب حديث الترمذي بالمعلم المدان المعلم وكذا أحرجه المروي والطوافي وأبو تعج للسائسوي وعيام من حديث واشد بن سعد عن أبي أمامة رضي الله عبد المعلم عن مربوس ويروى عن الن عمر أبي المردة يعني الله تعالل عبد أبصال عدا مربوس ويروى عن الن عمر أبي المردة يعني الله تعالل عبد أبصال عدا المعلم ا

4 إلى السلمين قال حدثًا أبو الفاسير عبدالرحم بن على لحافظ ببغداد، تا أبوعـدالله محمد بن عمر بن العضل، بر عيسي الدهقان قال: كنت أمشي مع أبي الحسن أحمد للد التوري المعروف بابر البغوي الصوفي فقلت : ماالذي مَن سرِّي السقطي ؟ قال : حدثنا السرِّي عن معروف عن ابن السماك عن الثوري عن الأعمش عن أنس رنس أن اللَّمَى صلى الله عليه وسلم قال : مَنَّ قضي لأخيه حاجة كان له من الأجر كمن خدم الله عمره'`` تحاملا س عمسي الدهلتان فللعبث إلى سري السقطي فسألته سمعت معروف بن فيروز الكرخي يقول : خرجت إلى رأيت رجلا من الوهاد يقال له ابن السمالة فنذاكرنا العلم حدثني الثوري عن لأعمث مثله

أر من أخرجه ، فإن صبح فيعناه ؛ كس تصر دينه طول عبره ، وهو وله تعالى ؛ فؤان تنصروا الله ينصر€﴾ وكا روى مسلم عن أي هروة رضي تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اإن الله تعالى يقول القيامة : باابن أدم مرصت طلم تعدن . . الحديث وفيه : أما علمت أن فعملك عندي فلان قلم تطعمه ، أما علمت لمو أطعمه لوحدت ولك

# (١٦) حديث آخر أيضسا مسلسل بالصوفية في أكثره

و طاهر مماعا عليم، قال : قرأت على أبي الشيخ ي ، عن الشبيع أحمد القشاشي ، عن الشمد الرمل ، زكريا وعزز الخافظ ابن حجراء عورأي الحسورات أي في، عن التقي سليمان بر حزة ، عن الشيخ القدوة ن عمر السهروردي إجازة ، أما شبخيا ضياء الدير. أبو اؤق أما عمر من أحمد ، أنا أجاكر بال خلف ، أنا أبو السلمين براثرا القاضي أبو محمد يحيي بن منصور ، ثنا محمد بن على الترمذي ، يا محمد بن زرام الأبلي ، تــا عاء المجيمي ، نا محمد بن نصر ، عن عطاء بن أبي رساح س رمقال : تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية أَنْظُرُ إِنْبِكَكِهِ قَالَ قَالَ : يَامُونِي إِنَّهُ لَا يُرَاقَ حَيَّ إِلَّا يابيم إلا تدهده ، ولا رطب إلا تعرف ، وإنما براني أهل لايموت أعينهم ، ولا تبلي أحد اده م'`

ا مشكم الترمدي في عادر الأصول وأنو لمام في الحلية عن ابن هام. . العوا المتعور ٢ (١٩٨٨) .

أبو طاهر ، عن أبيه ، أنا شبخ الإمام صغي الدين قدس مره ، أن شبخ عي الدين قدس مره ، أن طاهر السلغي ، أنا أبو طبب طاهر بن محمد بن المفغر الحبزي بتغر حبزة ، أنا أبو القاسم عني بن بن الحسن البيشابوري بتغر تغبس ، أنا الشيخ أبو معمد بن الحسن البيشابوري بتغر تغبس ، أنا الشيخ أبو معمد بن الحسين السلمي ، عن حامد الهروي ، عن مد بن الحارث ، عن عبدالسلام بن صالح ، عن سفيان عن ابن حريج ، عن عطاء عن أبي هريرة وصي الله عنه ولله عن أبي هريرة وصي الله عنه ولله عن العلم كهيئة ولله ولله العلم العلم الله عليه ولله العلم العل

وبالإسناد إلى أبي إسحاق الكلاباذي صاحب التعرف اب علوم الصوفية : روى سعيد بن المسيب عن أبي له عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن يئة المكنون لايعلمه إلا أهل المعرفة بالله : فإذا نطقوا به أهل الغرة بالله

الواحد بن ريد قال : سالت الحسن عن عمم الناطل . له حذيفة بن اليمان عن علم الباطن ، فقال : سألت على الله عليه وسلم عن علم الباطن ، فعال: سألث يه السلام عن علم الباطن ، فقال : سألت الله عن علم - فقال الله عزوجال : هو سر من سرّي أجعله في قلب لقف عليه أحد من مجلق<u>ي التحي</u>أ أ

المعرفي أوطاهر سماعا عليه قال أنعري أي قراءة عليه المشيء عن الشيمس الرملي إحازة اعلى الشيح زكريا اعن بن حجر اعلى أي إسحاق التنوخي اعن الحجار اعن عب الحب الذيل عمود بن محمد بن النجار اعن الحافظ أي شهردار ابن الحافظ أي شحاع شيرويه الديسي الأنهاب المعاد الرائيس الحسيل السلمي اعن حامد الحروي فشاب أعن محمد بن الحسيل السلمي اعن حامد الحروي الله عبد للسالام بن صالح اعلى من عبد للسالام بن صالح اعلى من عبد للسالام بن صالح اعلى من عبد للسالام بن صالح اعلى المن عبد قال قال رسول الله صلى الله عبه وسلم الإنامن المحدة المكرة المحدة ال

كوه على استقى في كبر العمال في كتناب العمو العب عنون (علم الدخل) عرم إن أن عبدالرخل السنعي والدياسي والن الحويي في الواهبات وقال . إنساس را بدانة روته الإمرون العا

لَعْقِيرِ وَلِي اللَّهِ عَلَى عَنْهُ ﴿ وَقَدْ حَاوِرَ مَكَمَّ قَرِيبًا مِنْ سِينَةٍ -الشيخ تاح الدين القمعي المكبي ، عن الشيخ حسن . المكنى ، عن رمام المقام زين العابدين بن عبدالقادر بن يحيى بن مكرم الحسيسي الطبري للكوال إحارة عن والده م عبدالقادر بن محمد الطبري المكنى ، عن حدد الإمام مكرم بن محمد بن الحجب الأخير المكنى . عن حده الإمام لي محب الدين محمد الله رضي الدين محمد الرا العب محمد المكني ، عن عم أبيه الإمام العلامة أبي البمن محمد ، المكنى، عن أبيه الإمام شبهاب الدين أبي العباس أحمد بن برى المكني قال أنا والدي إمام مقام الخلب العلامة رضي إهم بن شمط بن إبراهيم بن أبي بكر بن محمد بن إبراهم بكربن على بن العارس الحسيني الطنزي المكني وقاضي نجم الدين أبو أحمد محمد بن قاضي القضاة حمال الديس . الحافظ عجب الدين أبي العباس أحمد بن عبدالله الطبري قال هو وأحمد بن الرضي أبصاءأنا به الإمام عماد الدبي أبو محمد ل بن محمد بن على بن الحسين الطبري المكمى ، قال هو لطبري أتبانا به الشيخ زكبي الدين أبو الفاسم عبدالوحمن حرمي فنوح بن لذين الكاتب المكني . أنا به الإمام الحافظا

ة أبو حفص عمر بن عبدالجيد بن عمر الفرشي تشي المكلي سماعا، أنا به الإمام ركن الإسلام قاضي لظفر محمد من على بن الحسين الشيباني الطيري المكي ، أنا جدّي الإمام القاضي أبو عبدالله الحسين س عل الطبري المكني وأبوا نحسن على بن أبي الغاسم حلف س قاسم من عمر بن الشماخ الكنافي الشامي بالحرم إلا أما به أبو القاسم خلف المذكور، نا به أبو محمد حمد بن إبراهيم بن فراس العبقسي الكي سنة عشرين لما به أب الشمار عمل بن نافع بن إسحاق بن نافع ن وأبوبكر أحمد مي عبدالله بن عبدالمؤمن ، قالا نا به دق بي أحمد بن إسحاق من أبي بكر الحزاعي المكر لة سنت وتلثيانة، أما مه الإمام المورخ أمو الوليد محمد من حمد بن محمد من الوليد الأورقي المكنى ، في جدي عن الله - هو أنوعهان القدام المك - وسليم بن مسلم يعو إ ابن حريم – هو مغني مكة عندالملك من عبدالعزيز لمكنى– عن عطا دهو ابن أبي وباح المكنيء من امن الله عنه ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إحدا البيت كل يوم وليلة عشرين ومائة رحمه ، ستون ن، وأرمود المصلين ، وعشرود المناظرين .

## في الكبير''

راء المنفري في الترعيب (1 (١٩٩٧) إلى البيغي وقال بإسباد حسى ، وأما وافي مقال في تحريح الإحياء وكتاب أسرار الحج: أعربه أمل حيان في معماء والمنهقي في الشمت من حديث أمل عباس بإساد حسن ، وقال إمام حديث منكر أمار .

ل العبنسي في مجمع الروائد (٣ (٣٩٦) معد ذكر الحديث عن ابن عداس بي الله معاني عنهما . اليام الطنوان في الكبر والأرسط إلا أن الال ا ل على هذا المسلحد مستحد مكة ، وفيه توسف بن السنفر ، وهو متزوك . ، رواية : وأرمون للماكمون انعال:الصلين .



#### ) حديث مسلسل بالمشارقة

رطهر الكردي الأصل المدي المولد والدار على أبيه الكردي، عن العبد الصافح المدمر الصوفي عبدالله بي الاهرري لهل الفلية المدرق على الشيخ فعف الدبن أحمد بي محمد حافظ بورالدين أبي العنوج أحمد بن عبدالله بن أبي يه على المحمر الله يوسب أن الخروي الشهور هيصد أن عرائضهور هيصد أن عرائضهور هيصد أن عرائضهور هيصد الفروي الشهور هيصد أن عرائضهور هيصد أن عرائضهور هيصد الفروي الشيخ المفرض المحمد المفرض عبدوناد خت الفرغاني،

ب الباسع الفيلي الموسف هروي عمر الملات مالة سنة كيا أه عد الشريف مرتضى الرحدي لم يداكر أو الأمرار المحديلي أن في ماله الله وتلاتا وأبعل بناء ارتاب بن شادهت المرعان ألسنا بالمار غل صاحب المنع الهني من ثب المعلاي المهلا أعلم في المعنى من عدد عدد الآن عد

منه قصف التمر (ص ۱۹) من الشبيخ المساحاتي الرحاجي حيثه الإناج الحافظ الراحيد إلا الدومي لأبيا الالانصر المداح من إمال النارولة الالا بأوقود مسينة الإسلام حيد . مدافر تصال إلى المومار إلا مع أشياح مشالحا الالشاح المعمر الديدالية المحمولي ديل الدرداء والتراجان تمام

لعلق الذي ويقرض الفهاري للكناني ومن 1989) المتعرب المادة. ماذه والأمني المؤاد الرادة

المستخلج التي الفيام أن الأمول الكانت الاست السائد التي بود عملي الجات و والتي والعالم التجرار التهم (8 أن طال المنتب في التجرار الرابيج عن الاين في العورات المناسة حر هو ابن كدام الكولي.!! فنادة هو فنادة من دعامة النصري. يُمَّا بن أبي أولى: - هو أبو حاجب البصري فاضبها – عن أبي يوقعه قال : إن اللع تجاور الأمنى عما وسوست به حسدوها أو ت به ألمسيها مام تعمل أو تكلم<sup>ان</sup>

لفت ؛ وأنا أروي ف حيح البخاري كله بهذا السيد، وهو كما في غاية العلو، بيني وين التحاري عشره، وبقع تلاتيات بي عندنا بهذا السند أربع عشريات وبه الطيفة التسلسل وقة

هذه هو الصحيح فبرارة بن أبي أولء كل هو اي بالد الاختاري ، ووقع في المضل الحار (ور) وهو علط

أخرجه شبخاري في موضع من الشعاء منها في كتاب الطلحق وباب الطلاق بي الإعلان واكوءة

ذكر شبح الشبح للشدة ولى الله قدس الله أسرزها في والأم ص الا هذا فسند في أساميد صحيح البحاري : وقال أحربا عاليا العبد الصافح المعمر للصوفي عبدالله من سعد الله اللاهوري بهل المدية المنزة عن السنح قطب للبي البيروالي عن والده علاء الدي الح ثم قال البيا ومن السجاري أدائة الما أي يذكر هذا السند الله أمان الدي الح ثم قال البياة النافعة ولا صاحب البائع بالمني في مساد السخاري الدي ذكره عن المجالة النافعة ولا صاحب البائع بالني في مساد السخاري الدي ذكره عن الشاء ولى الله قدم صوء بل دكره الماحب البائع الحين في سند الشاء عبدالعني عن الشيخ محمد عبد المناوي، ولا أدري ما يا تركهما إباء مع علود وههما للكتابي كلام طويل الحمادي، ولا أدري ما يا تركهما إباء مع علود وههما للكتابي كلام طويل الحمادي، ولا أدري ما يا تركهما إباء مع علود وههما للكتابي كلام طويل راجع كتابه فهرمن العهارس إن شفت (من 1988)

### لديث آخر أيضا مسلسل بالمشارقة

لذكور إلى الطاؤسي قال أخترتنا المعرة حكيمة بنت ، أخبرنا العلامة عبدالقادر الحكيم الأرقومي ، أخبرنا بدالله الجوزدانية ، أنا أبو بكر من ربذة الإصبهاني، ايوب الصريعين أن نا مصعب بن المقدام - عو سبى الكوفي - عن داود الطائي ،عن العدان بن المام أبوحيمة الكوفي - عن عضاء من أبي رباح عن الله عه عن التي يَهْقُلُهُ قال : إذا ارتقع النجم من كل بلد"

ا منظ مكن صريفين علمة بالقرب من بعد يا وعديب التهديب) : ) -

. ال الحسن في اكتباب الأثار (ص ١٩٩١) المنظ : إذا طلع الدهم الم عن أهل كل بلد ، قال السحاوي في المقاصد الحسد وإدا طلع حارفيت العاهة عن كل بلدة الأثر والود من جهد عطاء بن أني العرزة وقع بهذا ، وكذا أحرجه الطيران في ترجمة أحمد بن عبيد من المحمد الصيفير المفظ : إذا ارتفع الديم رفعت العاهة عن كل المد إل صباحا قبط ويقوم عاهة إلا رفعت أو عفت ، وفي نقط عد إ صباحا قبط ويقوم عاهة إلا رفعت أو عفت ، وفي نقط عد إليهني من حديث عنهان من هذا الدين سراعة عن الس عسر ذان: الجميفي من حديث عنهان من هذا الدين سراعة عن الس عسر ذان: المسيقي من حديث عنهان من هذا الدين سراعة عن الس عسر ذان: الجميفي من حديث عنهان من هذا الله بن سراعة عن الس عسر ذان: بيل أو قلت : ومتى ذلك ياآبا عبدالرحمن ؟ قال : إذا طبعت النها،وطلوعها احما يقع في أول قصل الصيف، وذلك عند اشتداد الخر في بلاد الحجاز بالنصيح الثار، والمعتبر في الحقيقة النصيح وطنوع النحم علامة له، وقد بينه الحديث بقوله : ويتنبى الأضعر من الأحمر الد

صحيح المحاري (باب برح البار قبو أن يبانو صلاحها) أن زيد بن ثابت كن يبيع تمار أرضه حتى تطلع النها فبنبير الأسغر من الأخر اها ودكم المتميا الحديث في زد العاد (٤ / ٤) بلفط : إذا طلع النحم ارتمعت به عن كل بلند ، ثم قال : ونسر بطلوع النها ، ونسر نظلوع البات الربع فإن كان طلوعه يكون في مصل الربع وهو الفصل الدي ترتمع هبه بات (إذ أن قال) وفي الحديث قول ثالث - ولعبه أولى الأقوال به – أن بالمحم : النميا وبالعاهة : الآنة التي تلحق الربوع والنار في فصل الشناء ومصل الربيع ، فحصل الأمر عليها عبد نظلوح النميا في الوقت المذكور ، هميل الربيع ، فحصل الأمر عليها عبد نظلوح النميا في الوقت المذكور ، على صلى القد عليه وسفم عن بيع المنعرة وشرائها قبل أن يدؤ وصلاحها الم

## ° ۲) حديث مسلسل بالمغاربة وفيمه التسلسل بالمالكية أيضا

ولي الله عفي عنه ﴿ شَافَهُنِي النَّبُيْحِ وَقِدَاللَّهُ ه عن والده الشيخ محمد بن محمد بن سليمان ، عن ال سعبد بن إبراهام الخزائري ، على شيحه أبي عنهان - الفري التلمساني : عن أبي عبد لله محمد بي محمد . عبدالحمل التبدي تم المفسماني ، من الأمام البحر مد اس أحملتا بن مرزوق الحقيد ، الإجازته عن حدة من أحمد من مرزوق الخطيب أنا أنه عندالله محمد میں الوادیائیں ، أنا أبو محمد عبدالبه بی محمد بن الفرضي، أَا القاضي أبو العالس أحمد بن يزيد لمداني عبدالحق الخراجي القرطني ءاتا محبيداس . الطلال: يا القاصي أبو الوليد يوسل بن مفيث صلى يخيى من عبدالله ب يحيي من يحيى؛ أما عبر أبي النَّهُ مَن يُعَنَّى مَن يُعَنَّى؛ أَنَّا هَنِّي مَن يُحَنِّي مِن كُلِّيرِ دار افجرة مالك من أس بن مالك الأمسيحي، عود صباغ عن أسيفاعي أني بعرياءية أبد فان : كان السام :

باده تعدد بن تعبه بن سلند، السولي فرهافي تم تلكي صاحب ارضته الحلف تموضل السلم، ادعو السد خرع بيه أد بردو- لاتج المهارين طكالي ص (195 لاتو) في ديشتي بنه 195 دهر

لما في مدينها وبارك لها في صاعباً وبارك لها في مذنا . هيم عندك وخليلك ونبيث ، وإني عبدك وبيك ، وإنه وإني أدعوك للمدينة بمثل مادعات به لمكة ومتله معه . عمر وليد يراه فيعطيه ذالك الدمر "

مالك في الموطأ بهذا اللفط ، وهو أول حدث من كتاب الحامج . الا مسلم في فصل الديمة .



### يث آخر أيضا مسلسل بالمغاربة

إلى الله - عقى عنه - شافهنى الشيخ وفدالله ه ، عن الشيخ عمد المرابط بن العالم الولى أبي آبي بكر الدلائي ، إجازة عن والده العلامة الربائي د بن أبي بكر الدلائي ، أنا أبوعبدالله عمد بن ن على القيمي الغزاطي الفاسي الشهير بالقصار ، وان بن عبدالله الجنوى ، أنا أبو زيد عُبدالرحمن مي الفاسي

العلامة الشمس عمد بن سعيد بن عمد بن إجازة عن الشريف العلامة أبي عمد عبدالله بن سمني السلجماسي ، إجازة عن العلامة أبي العباس نجور الفاسي ، أنا أبو عبدالله عمد بن أحمد بن تني المفاسي وأبو الحسن على بن موسى بن هارون مرة تلمسان – قالا هما وسقين أنا إمام المغرب بالله عمد بن أحمد بن على بن غازي العثاني بي ، أنا غير واحد منهم الإمام أبو الفضل عمد بن الحفيد ، بإجازته من حده الشمس عمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن الحفيد ، بإجازته من حده الشمس عمد بن أحمد بن أح

يسلة وتشديد الفاقب المفتوحة بعدها باء متناة وفي آخره نوث ، با البانع الحني

الرحيم المعروف بابن المغرس، أنا حدي أبو القاسم المحافظ أبو على الحسين بن محمد بن أحمد العساق الحافظ أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن أصبغ أم أنا أبو عنمال سعيد بن بصر، با فاسم بن أصبغ ند بن وضاح ، با يحيى بن يحيى بن كتبر الليني ؛ أنا أبوعبدالله مالك بن أنس الأصبحي ، عن عبدالله بن معمر، عن أبي الحاب سعيد بن يسار ، عن أبي بن معمر، عن أبي الحاب سعيد بن يسار ، عن أبي بن معمر، عن أبي الحاب سعيد بن يسار ، عن أبي بن معمر، عن أبي الحاب سعيد بن يسار ، عن أبي بن معمر، عن أبي الحاب شعيد بن يسار ، عن أبي بن معمر، عن أبي الحاب شعيد بن يسار ، عن أبي بن معمر، عن أبي الحاب شعيد بن يسار ، عن أبي بن معمر، عن أبي الحاب شعيد بن يسار ، عن أبي بن يقول يوم القيامة : أبي المنحابون لحلالي ، اليوم يوم لا ظلى إلا ظلى "

ب كتاب والاستيمان في معرفة الأصحاب، وكتاب والانتفاء التائية الأثمية العقولاء، وكتاب وحامع بيان العلم وفضله، نوفي

ى في الموطأ (كتاب الحامع) ومسلم في منجيحه إناب فضل له تعالى .

### باديث مسلسلة بأئمة أهل البيت وبعضها مسلسلة باالآباء في طريقها

شافهني أبو طاهر ، عن أبيه ، قال أخبرنا الفقيه الكريم بن أحمد بن على بن محمد بن إبراهم بن أبي عمر بن أحمد بن إبراهيم بن محمد بن عيسي بن مطير عثيان الحكمي اليمني ، إجارة ملفوظة عن والده الفقيه . أحمد بن على ، عن أبه الفقيه نور الدين على بن طيرت عن عمه عبدالله بن إراهيم، عن أبيه إبراهيم بن وعار أبيه أبي القاسم بالعمراء عارابيه عمرابل أحمد بد بن إبراهيم ، عن أبيه إبراهيم بن محمد ، عن أبيه يسهل بال مطول عن حاله إبراهم بال عمرو التباعل : مر الدين ، عن عمرو بن على التباعي السحولي ، عن محمد بن إسماعيل بن أبي الصيف اليمي نزيل مكة إحازته العامة عن احافظ أبي طاهر السمعي، عن أبي عن الحافظ أبي بعني عار الحافظ أبي القاسم الطيراني. بل محمد العمري القاضي عدية طبرية سنة ٢٧٧ ، ن أبي أويس ۽ يا موسي بن جعفر بن محمد،عن آينه لله على بن الحسين : عن حسين بن على ، عن على ه قال قال رسون الله صلى لبه عليه وسلم : من سب ، ومن منب أصحابي حند . قال الطيراني : لايروي عن الإسناد ، تفرد به ابن أبي أويس

سيوطى في الجامع الصغير وعزم إلى معجم الكيور تفطواني ، فتل إن فيض القدير (٦ (١٤٤٧) وكدا في الأصط بالصمور ، ويه عبدالله شيخ الطوائي راء السائي بالكانات ، قال في اللسان ، ومن مناكبو ديث ، ثم قال ، رواته كلهم نفات إلا الصوي الد

ثنا محمد بن محمد بن الخلاد الباهلي البصري ، با نصر المعلى بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن أبيه سد ، عن أبيه محمد بن على ، عن أبيه اعلى بن الحسين سبن بن على ، عن أبيه علىبن أبي طالب ، أن لنبي صل سلم أحد بهد الحسن والحسين . رضى الله عنهما ~ أحب هدين وأباهما وأمهما كان معى في درجتي بوم

برائي : لم يروه عن موسى بن حعفر إلا أخوه علي بن رد به نصر بن علي .

# ٢٥) وبـه الى الحافظ أبي نعيــم

ثنا أبو إسحاق إبراهيم من عبدالله بن إسحاق المعدل ، حمد بن علي الأنصاري بنيسابور ، نا أبوالصلت ( ) بن صالح الهروي،نا على بن موسى الرضا، حدثني أبي مفر، حدثني أبي جعفر بن عمد،حدثني محمد بن علي،

ن التنفى في كنز المجال (مضائل أعل البيث حديث رقم ٣٧١١٣) في النرمذي وزوائد المسد الابن أحمد الأثنام وابن المجار وسعيد حور -

<sup>،</sup> الكلام على أبي الصلت إن شاء الله تعالى .

أبي على بن الحسين ، حدثني أبي الحسين بن على، حدثني بن أبي طالب رضي الله عنه، قال قال رسول الله عَلَيْكَ، يل عليه السلام، قال قال الله عزوجل: إنى أنا الله لا إله قاعيدني ، من جاءني منكم بشهادة أن لا إله إلا الله عن دعل في حصني، ومن دخل في حصني أمن من عذا بي "

قلت أخبرني أبو طاهر، عن شيخه الشيسخ حسن ي والشيخ أحمد البخل، عن الشنيخ محمد بن العلاء البابل، يخ على بن إبراهيم الحلمي، عن الشيخ محمد بن أحمد الرمل، ج الإسلام زكريا الأنصاري، عن الحافظ أبي الخضل أحمد من على

كو استوطى ي الخامع الصعير المعط قال الله تعالى : إلى أما الله لا إنه إلا أد من أقر بالنوسيد دخيل معسى، ومن دسل حسنى أمن عقالي ، أغزاه الدمن أقر بالنوسيد دخيل معسى، ومن دسل حسنى أمن عقالي ، أغزاه برطي إلى الشياري في الألفاب عن على رضى الله عنه ، قال الساوي بالغيض القدير (٤ / ٩٠٤) وأموه خبر الحاكم في تاريخه، وأبنو تعيم عن على أيصا حدث ثابت مردود الحال وذكر المنوى في العيض (٤ / ٩٨٤) عن تاريخ حدث ثابت مردود الحال وذكر المنوى في العيض (٤ / ٩٨٤) عن تاريخ المهد الدقر بن على زين العابدين بن الحديث لما دعل بسابور الحسوا منه بن بحدثهم حديثا المدين على جده فحدثهم بهذا الإسهاد على الحديث نا بحدثهم حديثا المدين على بطاء فحدثهم بهذا الإسهاد على الحديث عشرين أنها ، وكان المستبلي الإقامان المافعنان أبو زرعة الرازي والى أسلم عشرين أنها ، وكان المستبلي الإقامان المافعنان أبو زرعة الرازي والى أسلم عشرين أنها ، وكان المستبلي الإقامان المافعنان أبو زرعة الرازي والى أسلم عشرين أنها .

الإسلام عبدالرحمن بن أبي عمو بن قدامة المقدسي ، غن الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة ، عن أبي زرعة طاهر بن طاهر ، عن الفقيه أبي المنصور محمد من الحسين س مي القرويتي ، أنا أبو طلحة القاسم من أبي السدر و الحسن على بن إبراهيم بن سلمة القطان ، نا الحافظ ، عمد بن يزيد بن ماجه القرويتي ، نا سهل بن أبي لد بن إسماعيل ، قالا حدثنا عبدالسلام بن صاح أبو روي ، نا على بن موسى الرضا ، عن أبيه جعفر بن محمد، عن على بن أبي طالبُّ بين الحسين ، عن أبيه ، عن على بن أبي طالبُّ بيول الله عليه وسلم : الإيمان معرفة بالقلب بيول الله عليه وسلم : الإيمان معرفة بالقلب بن ، وعمل بالأركان

قال ابن الجوزي : أبو الصلت منهم لابجوز الاحتجاج السيوطي فقال : وثقه ابن معين وقال : ليس عمن يكشب : كان من المعدودين في الزهد<sup>()</sup>

بدالسلام بن هماخ بن سليمان ابو المبنت الهروي، سكن نيسابور ابت إلى الأممال واضدم على بن موسى ظرصا ، روى عن حماد بن يد ان وفعتيل بن عياض وعبدالله بن المبارث، وروى عنه محمد بن إسماعيل ألى داود ، كان صاحب قشافة وزهد ، قال ابن معين : تقة صدوق إلا وصرب أبو زرعة على حديثه وقال الا أحدث عند ولا أرصاد=

باقهني ابن عقبلة بإجازة حميع مايحوز له روايته. سلسلاته .

#### سلسلا بانفرادكل واو من رواته بصفة عظيمة تفردبها

 أخبر في قريد عصره الشيخ حسن بن على العجيمي، ه حمال الدين البابلي ، أمّا مستك وقته محمد الحجبازي موقي زمانيه الشيمخ عبدالوهباب الشعراوي وأنبا مجنية ليبيوطين، أنا حافظ عصرة أبو السعير رصوان العقيسي ، يه الشيمس محمد بن الجزري ، أنه الإمام حمال الديمن يد الحيسال (اهيد عصرور) أنيا الإسام محمد من مسعود البرافي زمامه وافال أخبرتنا شبحتنا إسماعيس بن المظفس يقتعه أنا عبدائسلام بررأبي الربيع الحبقس محدث ومانحه الله بن محمد بن سايلور القلانسي شبخ عصرت أنبا ل تا محمد الأدمج إمام أوضه وقال : أننا سليحات بن لا بن سليميان نادرة دهره ، فان : نا أحمد بن محمد بن ن حافظ بمانه ، تا محمد بن الحسن بن على الحجوب نا الحسن بن على يا عن أبليه . عن جلمه عن أبي حلاه. ، موسى الرضاء نا أبي موسى الكاظم ، يا أبي الختر

موزهاني كالر ماثلا عن الحق ، وقال عن عدن . به أحاديث مد كبر في وهو متهم بها ، وقال الراعدي ، كان رافضها عبيشا ، وروى وهو متهم بها ، وقال الوقائي عن الدارتطني ، كان رافضها عبيشا ، وروى الراز بالقاول ، وهنو متهم بوصعه أم يحدث به رلا من سوقه منه ، فهنو المحديث ، له في المدن ما حديث الإباد المدكر ، وواحديث الإباد المدكر ، وواحديث الإباد المدكر ، وواحديث الإباد المدكر ، وواحديث الرابيات المهديث الإباد المدكر ، والمديث الإباد المدكر ، والمديث الرابيات المهديث المهديث المهديث المهديث المهديث المهديث الرابيات المهديث المه

أبي طالب سيد الأولياء ،فال أخبرنا سيد الأنباء محمد صلى الله عليه وسلم ، قال : أخبري جبيل سبد ال قال الله تعالى سيد السادات : إني أنا الله لا إله إلا ألى بالتوحيد دخل حصني ، ومن دخل حصني أمن

سس بن الجزري : كذا وقع هذا الحديث من السعيدة والعهدة فيه على البلادري .

على المنفي في كتر العمال (كتاب الإيمان فضل الشهادلين) وعراه عساكر على على وضي الله تعالى عنه ر

الذكرياء قبل صعمتين عن الحامع الصعير وشرحه فيص القدير ، أن هذا وذاك حديث واحد .

هذا الحديث المؤلف في رسالته والبوادر من أحاديث سيد الأوائل عُلِّهُ وقال في ابتدائه : وحديث تحدد بن الحسن الذي يعتقدون المهدى، وعمد الحسن هذا هو الإمام الثاني عشر عدهم يعتقدون معارة سر من رأى ثم ظهوره في آخر الرمان ، وعل وفق عقيدتهم السند بالهجوب (يمعني المستور) والمشيعة أتفسهم يختلفون فيما الإساد بما لد أم لا ؟ كا ذكوناه في تعليقا على التوادر ، فمثل عدا الإساد بما ره لملماء أهل السنة إلا بييان بطلامه ، والله تعالى أعلم بالصواب

#### حاديث مسلسلة بالآساء

فهتمي أبو طاهر ، عن أبيه الشبخ إبراهم الكردي، لح عُبدالكريم بن أحمد بن على بن محمد بن إبراهيم ين عمر بن أحمد بن إبراهم بن محمد بن عيسي بن إعثان الحكمي اليمني إجبازة ملفوظية مبادس محرم سنية ع قدم علينا، عن والده الفقيه صفى الدين أحمد بن على. الفقيله نور الديس على بن محملة التفسري العقيبس لله به إجازة سنبة ٧٧ م. قدم علينا ، عن الفقيم رعل بن مطير ، عن أبيهما الفقيم ثور الديس على بن ، عن عمه عبدالله بن إسراهيم ، عن أبيته إبراهيم بن أبي به أبي القاسم بين عمل ، عن أبينه عمل بين أحمد ، عن راهم ، عن أبيه إبراهم بن محميد ، عن أبيه محميد بن ، عن خاله پراهم بن عمرو التباعيي ، عن أبيبه مظفر ن على التباعي السحولي ، عن أبي عبدالله محسد بن ، الصيف العنمي نزيل مكة المعظمة المتوفي بها..... من الحافيظ أبي طاهير السلقيي المتوفي منية ١٦٠ هـ. عن أبي على الحداد، عن الحافيظ أبي نعم، عن الحافيظ واني ، قال حدثتنا عبدة بنت عبدالوحم، بن مصحب مِدَالِلهِ بِن أَبِي قِتَادَةِ الأَنصَارِي ، قالت حَدَثُنِي أَبِي ر أبيه مصحب ، عزر أبيه تابت،عن أبينه عبدالله بن أبي قنادة الخارث بن ربعثي أتبه حرس النبسي صلى اللبه عليمه " فقيال رسول الله عَلَيْنَيْهِ : اللهسم احضيط أبًّا فسادة كَا نه الللة .

ي الإصف (9 أياه 6) قوله في رواية عند، ولينة مدر) علظ قايم أم يشهد عدراً

ح الوجه ، اللهم اغفر له ثلاثا<sup>(1)</sup> .

بسه عن أبي قنادةً قال قال رسول الله صلى الله عليه على النساء غزو ولا جمعة ولا تشييع حنازة (أ) . ولا جمعة ولا تشييع حنازة (أ) . ولا بده الأحاديث عن أبي قنادة إلا ولده إلا من عبدة ، وكانت المرأة عاقلة فصيحة متدينة بسه إلى الطبراني حدثنا عبدالرحمن بن المشي بن مطاع بن زيادة بن مسلم بن مسعود بن الضحاك بن مطاع بن أراش بن حرملة بن خم أبومسعود (أ) اللخمي لدي بن أراش بن حرملة بن خم أبومسعود (أ) اللخمي عن أبيه مطاع، عن أبيه عيسى

قال له يامطاع 1 احض إلى أصحابك فمن دخل
 هذه فقد أمن من العذاب<sup>(1)</sup> .

اع ۽ عن أبيه زيادة ، عن جده مسعود رخ أن النبي عَلَيْكُ

نصة غزوة دي قرد من مسجيح مسلم وترحمة أبي تتادة في الإصابة. الهيتمي في عجمع الزوائد (٢/٠٧٠) وقال : رواه العجراني في ، ورواته كالهم من ذرية أبي قنادة وفيهم مجاهيل اهـ .

بدائرهن بن المثنى

لحافظ في الإهرابية هذا الحديث في ترجمة مسعود بن الصحاك ناضلا عي بهذا السند ثم قال في آخره : رواه عبدالسلام من المنتي بن المطاع عن أبيته . و منته ، لكن قال زائدة ، دل زيادة اهـ .

إني : لايروى هذا الحديث عن مسعود إلا بيذا الإسناد عنه انتهى .

لهما إلى الطبراني قال : حدثنا أحمد بن إسحاق بن بط بن شريط الأشجعي صاحب رسول الله صلى الله عمر في جبزتها ، حدثني أنهرإسحاق ، عن أنيه إبراهيم. لما أن شريط ، قال : سمعت رسول الله صلى الله قول : كل معروف " صدقة .

ل رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم بارك في روها يوم خيسها ".

يسمله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من بنى بنى الله له بيتا في الجنة<sup>(1)</sup>

إيسمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

عبدالبر في الاستيمات: تبيط بن شريط بن أنس بن مالك بن هيلال إن رأى النبي سبل الله عليه وسلم وسمع عمليته في حبية الوداع، وكان يه يوسط بمعدود في أهل الكوفة الدار.

افظ في الإصابة : بالتصنفير فيهما ، لكن في حامع الأصول والتعهب تصمير وشريط بالتكبير ، قال اس أي حاتم : له صحية ، وبقى بعد في هد .

باري في كتاب الأدب على حابر بن عبدالله رسي الله عنه ، والحديث معروف لكن وقع في السحة العصل المين سولوفا على البعد . الخرجه إن شاء الله تعالى .

تعروف وأخرجته البختاري (بنات من شي مستحدة) ومسلم في كشاب (بات فضل بناء السابعة والحث عليها) وأخرجه في كتاب الرهد أيصار **رُبُعُهُ فَالَ** رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَنَى أَبَهُ مَلَمَ : الحَرْبِ تَحَدَّعَةً <sup>(٣)</sup> .

ويه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . إذا ولد بعث الله عروحل ملائكة بقولون . السلام عليكم أهل يكتنفونها بأجمعتهم ويمسحون بأبديهم على وأسها ، ضعيفة خرجت من ضعيفة ، القيم عليها أمعان أن إلى ()

التحاري في كتاب العلم ومسلم في مقدم ، وتقديت غذ من
ت ، وذكر الترمدي في حامعه سنفة عشر نفسها من العربوان الدين
عنهم هذا الحديث . (٢) م أزه عبدا النفط ، وروى للمحاري عن الن
بوفوعا من منتر مسلما سنوه الله يوم القيامة وإسم أبواب المطالم)
 ية تخريجه إن شاء الله تعالى .

سيغة اسم المفعول من أعان يعير .

في كنز العمال في حرف النول (حديث بفع ١ ٤٥٣٧٨) وعرة إلى . في الأوسط عن سيعة من شريط ، وقه : القيم عليها يعان إلى يوم . • وذكره عن أنس رضي الله عنه أيضة وعراء إلى الطوال في لا تروى هذه الأحاديث عن نبيط إلا بهذا الإسناد بنه انتهى .

ي أبوطاهر، عن أبيه، عن الشيخ أحمد الغشاشي، مسى الرملي، عن الزين زكريا، عن الحافظ ابن حجر الدين العراقي، عن الحافظ صلاح الدين أبي سعيد لمدى العلائي، قال أخبرتنا كريمة ابنة عبدالوهاب أنبأنا القاسم بن الفضل الصبدلاني وعسد بن على برهما، قالوا قال رزق الله بن عبدالوهاب التيمي بي أباالفرج عبدالوهاب يقول سمعت أبي أبا الحسن . حمت أبي أبابكر الحارث يقبل اسمعت أبي أسداً الليث يقول حممت أبي سليمان يقول حممت أبي بعث أبي سفيان أيقول سمعت أبي يزبد يقول سمعت سمعت أبي أكينة يقول سمعت أبي عبدالله يقول لمه صلى الله عليه وسلم يقول : مااجتمع قوم على لهُتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة''

حبح وإن كان هذا السند متكلما فيه ، أحرحه مسلم (باب فضل تلاوة القرآل وعلى الذكر) عن أبي هيرة وأبي سعيد الحدري رضي

## تران مسلسلان بتسعة آباء

سند السابق إلى العلائي، عن أبي عبدالله عمد بن شي، عن العلامة أبي عمرو عنان بن الصلاح، عن ، عن عبدالرحمن بن محمد الشيباني، أنا الحافظ أبوبكم ي سعو الخطيب البغدادي – ثنا عبدالوهاب بن الحارث بن أسد بن الليث بن سليمان بن الأسود بن بد بن أكينة بن عبدالله التميمي من لفظه قال (٢): إلى ، سمعت أبي يقول ، سمعت أبي يقول ، سمعت أبي

<sup>(</sup>ص ٢١٩) تالوا: أبر الغرج إمام مشهور ولكن عبدالعزيز متكذم على إمامة مشهور ولكن عبدالعزيز متكذم على إمامته ، واشتم بوضع الحديث ، وبقية آبائه بجهولون الاكر غم ن الكتب أصلا ، وقد تحبط فيهم عبدالعزيز أيضا بالنعيم أي فواد أبا الأكينة وهو الحيثم وجمله من ووابته عن أبيه عبدالله وجعله حصل السلسل في هذا باشي عشرة اله

نقال الخطيب : بين أي الفرح يعني عبدالوهاب وبين على بى كرم الله وجهه في هذا الإنساد نسعة آباد ، آخرهم أكينة بن وهو الذي ذكر أنه جمع عليا رضي الله تعالى عنه ، انتهى ،
 رض المناهل ص ٢٣٢)

أبي يقول ، سمعت أبي يقول ، سمعت أبي يقول ، ب ، سمعت أبي يقعل ، سمعت على بن أبي طالب قول – وقد منتل على الحنان المنان - فقال ، الحنان من أعرض ، والمنان الدي يبدأ بالنوال قبل السوال (الله له إلى الحقليب البعدادي ، أنا أبو العرج عبدالوهاب إلى أكتبه من عبدالله التملي من علقه ، فقول في من أبي طالب يقول ، بنف العلم بالعمل ، فإل

### أربعون حديشا

ا) اِی ایا ایا ایا (۷۹)

راف في غالب مندها، وفيه سبعة آباء في نسق. وأربعة عشر أبا في نسق

ري الله -- على عنه - شافهني أم طاهر، عن أبه الكودي، أنا الإدام زين العابدين بن عبد لقاهر الكودي، أنا الإدام زين العابدين بن عبد لقاهر ي تلكني رحمه الله ، إحارة عن بالده محي الدين عمد بن نجي بن مكرم ، عن جدد يجي بن مكرم الدين الأحير ابن عمد ومني الدين الأحير ابن محمد أوسط ابن النهاب الدين أحمد بن رضي اللاين

مولف ارازا شائر من المرجعات

ں ہیں آبی بکر بن محمد بن ایراہیم بن آبی بکر بن ل الحسيني الطيري ، قال أحيرا الثقة العدوق ن عبدالرحمل بن حرمني المكني في الحرم الشريف ، أننا ل نقية السادة بمحلب فبخر الدين أنو جعمر أحمد بن لم الحبيبني، أما به الإمام سراج الدين محمد بن على لصارى . عن السيد الفاضل بفية السادة ببلح أبي ين على بن الحسين بن عبدالله بن محمد بن عبدالله سلميسن بن الحميين بن جعفر الحجمة ابن عبيدالله خدين الأصفر ال على بن زين العابدين من الحسين ج كرم الله وجهه ورضى الله تعالى عمهم = سماعا ار لقطه سنة ٢٧هـ. لي والذي أبواحسن على بن حررمية ٦٦٦هـ في والدي أبو طالب الخسر الفياء سنة ل والدي أبو على عبيدالله بن محمد، في والدي أبو الزاهد، في أبوعلي والذي عبيدالله بن علي، في والذي بلى، ني والذي أبو محمد الحسن، ني والذي الحسين وخل بلح من هده الطائفة ، في والدي جعفر الماهب أبي عبيدالله – هو الأعراج – في أبي الحسيلُ هو أبي زيرُ العابدين على ، في أبي الحسينُ ، في أبي علىُ ل رضى الله عنه قال قال رسول الله عَلِيْتُجُ :

فحبر كالمعاينةء

أسناد قال صلى الله عليه وسمع والخربُ أحدعة.

: والمبلِمُ مِرآةُ المسلمِ،

: المُستَثنّار مُؤتَمَنَّه

: والدَّالُ على الحيم كفاعنة و

أحمد في مسنده (٦ / ٢٧٦) عن ابن عباس رمي الله تعالى عسه ، به قال رسول الله صلى الله عليه وسلسم : دليس الحر كالماينة ، بل أحير موسي بما صنع قومه في العجل ظلم أيلس الأمواح ، ظلما والخين الأمواح ، ظلما والخينة في المقاصد الحسنة

ارى ومسلم عن أني هروة وضي الله تعالى عنه ، والبخاري عن (٣) أخرجه الترمذي وأبر داود بلفظ : «اللؤمن مرآة المؤمن ، رأخو المؤمن يكف عنه ضبحة ويحوطه من وبائه

وقد صحح هذا الحديث ابن حيان والحَاكَم وعَرَّما .

ي عن أي هيهة رضي الله عنه في أبوات الزهد دوعزاه في المقاصد يث رقم : ١٠١٩> إلى مسند أحمد عن أي مسعود رهي الله ن ماحه عن أي مسعود في كتاب الأدب هاب المستشار مؤتمن كري وابن جميع رمين طريقه المدري من حديث طلبحة بن عمرو ان ابن عباس مرفوعا، ولنسكري من حديث إسحاق الأرق عن في علقمة بن مرتد عن سليمان بن بهدة ، عن أبه مرفوعا وراجع القاصد الحسنة حديث رقم : ١٧٨٠) ال : والدَّنيا سيجنُ المُؤْمِنِ وجنَّةُ الكافرة . ال : والحياءُ خير كلُّهة .

قال بروعِدُةُ المُؤْمِن كَأَخَذِ الكُفَّاء .

عَالَ : وَلَا يُحَلُّ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَهْجَرِ أَخَاهُ فَوَقَ ثُلَاثَةٍ أَيَّامِهِ.

الطيراني في المعاجم الثقامة بلحظ : استعينوا على إتجال. حواتجكم عن حماة بن جبل رضي الله تعالى عنه كا في عسع الزوائد الله قال السخاوى: وعبه وعن غرو أبرتهم في الحقية من حليت , سلام العقار عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن م بذا، وسعيد كذبه أحمد وغوه . وقال فيه العجل : لا بأس به

(المقاصد الحسنة حديث رقم ١٠٣) ناري في اكتاب الزكاة، (٨) أخرجه مسلم في أول كتاب الرهد عر، : رضي الله تعالى عنه ، وكذا الترمذي في أبواب الزهد .

لم في كتاب الإبمان .

سيوطي في الجامع العستبر إلى الديلس في مسند الفردوس ، قال ، فيض القدير (٤ /٢٠٨) به دار بن قبيصة ، قال الذهبي لابعرف امد 
، البخاري في كتاب الآدب (باب الهجرة) ومسلم في كتاب الس 
بقط : لاتحل للرجل أن يهجر أخاء فوق ثلث ليال، يلتقبان بعرض 
يض هذا ، وخرهما الذي يبدأ بالسلام . قال : وليس مِنَّا مَن غَفَّان

قال : «مَا قُلُ وَكُفَى خَبْرُ مِمَّا كُلُرَ وَأَلْهِيْ»

قال: والرَّاجِعُ في هِنْيُهِ كَائْرًاجِعِ في قَيْنَهِ،

قال: «البلاءُ مُوكُلُّ بالمُنطَق،

قال: ﴿ وَالنَّاسُ كَأَسْنَانِ الْمُشْتِطِةِ وَ

عال : فالعلى غلى النَّفْسَون .

حلم في كناب الإيمان .

و نعيم في الحليمة (١ (٢٣١) عن أبي العرباء وصي الله عنه، وعراه عملع الزوائد (٣ (٢٣١) إلى أحمد، وقال رحاله رحال الصنعيج أعربه بهذا اللهظاء وأخرجه مسلم (في كتاب الحيات بنفظ عه كالعائد في قيده وفي رواية للشبحين المعاند في هنه كالكف

كل بالكلام، و البلاء موكل باشطق، ذكر عدين اللعفين النفين النفين النفين النفين النفين النفين النفين النفين الفرد، و المنسة وعزاهما إلى من خرجهما عن حديمة وعلى والرافزد، و ثم قال : وقد أرود ابن الخوري في الوصوعات من لفردا، وابن مسعود ، ولا يحسن عجموع مادكونا الملكم عليه حديث رقم ٢٠٥٠). (١٦) م أجدول ال

اري في كتاب الرفاق (ماب الغني على النفس) عن أبي هورة وأسرت مسلم عنه في التناب الركاة إمال نبر العورس كوا العرض: قال : قال مِن الشُّعرِ الجكلمة ، وإنَّ من اللَّبان فرأُه .

قال: ﴿ وَغَفُّوا الْمُلُولِ أَبْقَىٰ لِلْمُبِكِ ﴿ .

قال: والمرُّهُ مَعْ مَنَّ أَحَبُّهِ .

قَالَ : وَمَا هَلَكُ امْرُهُ عَرْفُ قُدْرُهُ ! .

. \_\_\_\_\_

بسلم في وكتاب القدر) من فول عبدالله من مسعود رسي الله نمان به السخاوي في المقاصد الحسنة (حديث رفع ۱۹۱۱) وهو عد في الأمثال من حديث ابن عول عن أبي وائن، وعبد العصاعي من بي إدريس بن يزيد الأودى عن أبي إسحاق عن أبي الأموس كلاهما سعود به مردوعا .

ل صحيح التحاري باب الخطبة (كتاب التكام) وباب من الباد البرائية الطب) وباب ما يجوز من الشعر وازجز (كتاب الأدب) مبوطي في الجامع الصغير وعزاه إلى الرابعي (في تاريخ قربين) وراد (٣١) قال السخاري في المقاصد الحسنة (حديث يقم ١٠١١) خاري ومسلم من حديث شعبة عن قنادة عن أثنى، ومن حديث الن شغيل عن أي موسى وان مسعود ثلثتهم به مروعة ، زاد باطريق أشعث عن الحسن عن أس دوله ما الكسب، الح ما قال . أمرجه ولا من تكلم فيه

به قال : «الوَّنْدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْخَجَرَّةِ

بِهِ قَالَ : وَاللَّهُ الْقُلُّيا حَيْرٌ مِنْ اللَّهِ السُّفَلَىٰءِ .

بِهِ قَالَ : وَلَا يُشْكُرُ اللَّهُ مَن لَا يَشْكُرُ النَّاسَ.

بِهِ قَالَ : وَخُبُّكَ الشِّيءَ يُغْمِي وَيُصِبُّهُ .

ربه قال : «خَبِلْتِ القُلُوبُ على خُبُ مَنْ أَخَسَنَ إِلَيْهَا تُغَضَّى مَن أَسَاءَ إِلَيْهَاءِ .

جه الدخاري في أوائل كتاب البيوع ، ومسلم في كتاب الرصاع زماب الفواش، .

جمه النخاري في تحمات الركاة عن محكم من حزام وباب الاستعماف في 6) والحديث مروى عن أبي أمامة وعندالله من عسر أبضا كما عند مسلم عبان أن البد العلما حير من البد السفائي .

، الترمذي. وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه ينمط ومن ثم يشكر الله كمر الناس، كما في المشكلة إمر ١٦٠، طبع الهندي .

جمه أنوداود عن أبي الدرداء رضي الله عنه في كتاب الأدب (باب في ) وهو عند أحمد (1 / 60) بالفظ حبك الشيء يصم وبعمي .

السحاوي في المقاصد الحسنة (حديث رقم ٢٦٥) أحرجه أنو نعيم في و وأنواشتيج، ولهي حيان في روضة العقلاء ، والحطيب في تاريخ بغداد، إذ كنهيم من طريق اسماعين من آباد الحياط العد .

السيوهي إلى الجامع الصغير عن ابن مسعود رضي الله تعانى عنه ، شاوي (٣ /٥ /١٤) وأورده ابن الحوري في الواهبات، وقال: الإصبح فإن بل الحياط عروج، قال أحمد. كتبت عنه ثم وجدته حدث بأحاديث إعة متركاه إلح ماقال .

- قال : الشّاهة بنى ما لا بَرَادُ العائِف،
  - قال : وإذا جائِكُمْ كَرِيمُ قُومٍ فأكْرُمُؤُهُ ..
- قال : النَّهِيئُنُ الفَّاجِرَةُ ثَدْعُ الدِّيارَ بَلَاقِعَ.
  - مَال : وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُو شَهِيدًا ..
    - ه قال : والأعمال بالبَّة . .

يه ابن طيعه في كتاب الزهد عن عبدالله من مسعود رضي الله عنه ذكر التوبة) وأخرجه الطبران عن أن سعيد رضي الله عنه وزاد في أوله توبة، كما في عصع الروائد (١٠٠ /٢٠٠٠) .

ه أحمد من حديث عمد من عمر س على عن حدد على ، ومن هذا أورد، الضياء في المحتارة، وهو عند أبي عام في الحقية من وحد آخر لى ، كذا في المقاصد الحسنة (حديث رقم : ٥٨٤) .

الغرائي في الإسياء (٢ / ٢٩٩) قال العراقي في غريمه رأحوصه ابن ماجه لديث ان عمر ، ورواه أبو داود في الخراسيل من حديث الشعبي بسند م ، وقال روى متصلا وهو ضعيف ، والحاكم نحوه وصحح إسناده اهم . وقال روى متصلا وهو ضعيف ، والحاكم نحوه وصحح إسناده اهم . والحاري في الترغيب (٣ / ٢٠٢) بلفظ التضميف وعزه إلى البهفي بعد البخاري في أبواب المظالم (باب من قتل دون ماله) ومسلم في كتاب . . . (٣٣) حديث معروف عند المدثين ، أخرجه البخاري بهذا المفط ب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم . .

يه قال : ﴿ يَبَيُّكُ الْقُومُ خَادَمُهُمِّ عَارَبُهُمْ .

وبه قال : فخير الأمور أوسَطُهاه .

وبه قال : وكاد الْفَقْرُ أن يَكُونَ كُفْرَأُه .

وبه قال : واللَّهُمُّ بَارِكَ لأَمُّتِي فِي يُكُورِهَا يَومِ الخَمِيسِ.

البالسخاوى في المقاصد الحسنة وحديث ٢٥ أغرجه أبوعيد الرحن السلمي بالصحية له من رؤاية يجيى بن أكثم عن المأمون عن أبيه عن جده عن ابن عامر رفعه بهذا ، وفي منده ضعف وانقطاع (إلى أن قال) وأغرجه عن في مستده من طريق الحاكم يعني في تاريخه ثم من جهة على بن لرحم الصفار عن على بن حجر عن عبد العزيز بن أبي سازم عن أبيه عن بن سوط رفعه : سيد القوم في السفر عادمهم قسن سبقهم بعدمة سفوه بمسل إلا الشهادة . وعن الحاكم رواه البيتي في الشعب اهد . أن السخاوي (حديث رفم ١٥٥) أغرجه ابن السنمان في ذيل تاريخ د بسند جهول عن على مرفوعا، وهو عند ابن بحير في التفسير من قول د بن عدالله ونهاد بن مرة الجعني ، وكافرا أخرجه البيقي عن مطرف نسي بلا سند عن ابن عباس مرفوعا اهد .

إه صاحب المشكلة (باب مايني من الهاجر والتقاطع) إلى البيقي نعب الايمان ، وزاد : «وكاد الحسد أن يظب القدر، وأخرجه أبو نميم لمثبة كإ في الجامع الصغر .

-يت (اللهم بازك لأمني في بكورها) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي ماجه وابن حبانا في صحيحه عن مسخر بن وداعة القامدي ، وقبال الترمذي راء قالمه المنذري في الترغيب (٢ /٣٦هـ) ثم قال : وقيد رواه جماعيسة من عابة منهم : علي وابن عباس وابن مسعود وابن عمر وأبو هريزة وأنس بن مالك= قال : ۋالىدجايىلى بارامانچا . قال : تاخير الزّادِ النَّفْوَى،

ثله بن سلام والنوس من عمدان وعمران من حصين وخابر من عبدالله سابيقاء حيف وبيط من شريط وراه في حديثه ، ويوم همسسها، ويريشة ل عبدالله وعائشة وعرض من العرجانة رضي الله تعالى ضهم أحمص و من أسانيدها مقال ومصها حسن اله

ه البخاري في أنواب معمولة وفي الأصعبة عمل أني هروه يصلي المه شه عديث - فيمنع أحدكا نومه وطعات وشراعه، فإذا فضلي أحداكم فيهمنه من لمصل إلى أهمة، وأشراعه مسلم ال كتاب الإمارة (رابرم الأسفر فلامعة شاب)

به أمو داود في كتاب الأدب (مات مقل المدينة) من خابر رضي ه

أبو الشيخ لهن حيان إن كناب النواب عن أن بحاس ، ورواه عنه إن أيضاً كما في الحامج الصغير وشرحه بيض القدير (٣ /٣٧٣)

### أحاديث مسلسلة بالمحمديين

ل الفقير أبومحمد<sup>(١)</sup> أحمد بن عبدالرجيم – المعروف شافهني محمد وقدالله ، عن أبه الشيخ محمد بن محمد سيمال المغربي الرداني نزيل مكة ، أنا الشمس عماد مد بن أبي بكر الدلائي النبري ح وشافهتي أبو طاهر الم عن أبيه، أنا الشمس محمد بن علاء الدين البابلي، محمد بن عبدالله الأبصاري المعروف شيخاري الواعظ ، مد بن أحمد الغيطي ، عن السيد كال الدير أبي المقا ةِ الحسيني الدعشقي ، عن الكمال محمد بن عمد للية ، عن الشمس محمد بن محمد بن محمد الجزري له المرابط ، عن والده محمد بن أبي بكر الدلائي ، عرر مد بن قاسم القصار الفارسي ، عن أبي عبدالله محمد ن البنيشي ، عن محمد بن محمد بن عبدالرجن ناد أبي عبدالله محمد بن غازي المكتاسي ثم القارسي. لحافظ شمس الدين محمد بن عبدالوحم السيحاوي و انهم الحافظ القدوة النقي أبو العضل محمد بن محمد - هو ابن فهد - والإمام أبو عبدالله محمد بن محمد

ولى الله فدس سوة أمن من زوجته الأولى يسمى محمدا، كم ذكرة مقدمة أوجز المسائلات، وقد تكني به هيها الحصول التماسل .

رور ابادي فياحب تفاتيس - وال حمد بن حمد غرى - هو ان الجرزي - بقراءتي على كل منهما الإرام أبو اليمن محمد بن أحمد الطاري مشافهة ، وقال افيداء المدنى مجهاران محمد لن محمد لن محمد لل عهد الأباسين السوي ، قال هو والتاتي أحمرنا أبو و من أحمد من محمد من مروق الملمساني ، قال التلوي الأسرا مشافهم أحبرنا الشريفي الإمام فاضي الحماحة رواز المحادين محمدين عبدالله الحسيشيء ل محمد - هو ابن الحصين التلمساني – وقال أبو انحن يه - وهو أعلى - أنا الحافظ أبو عبدالله محمد بن أحمد الرهبي إذنا ، عن عدد بن يوسف الأربلي ، قال قال سبحي الثاني يعني أباعبدالله المصري –وهو أعلى لهد بن أحمد الهدوي ، عن أبي عبدالله محمد س أبي يهان بن مشرق الأنصاري النامشقي عرف يابي رزين ا لأرنى والمدساني أخبرنا الحافظ الركني محمد بن يوسف سبيلي ، قال اللي مشرق والأربلي إذنا إن م يكل سماعا وقال عا حدثنا محمد من أبي الحسين الصوفي ، ما محمد بن . محمود الطائي إملاء ، تا الحافظ أنو جدالله محمد بن لدقاق ، يا محمد بن على لكراني السراني ، يا المجافظ أسو عبداللم حاق بن يحيى بن مبدة الإصبيائي العيدي، با الخافظ سند بن سعد ... هو الباوردي - نا محمد بن عبدالله مو مطين - نا أبو بكر محمد بن عبدالله بن المثنى ، بشر ، نا أبو سهل محمد بن عمرو الأنصاري ، با بن، نا محمد بن محمد (1) بن عبدالله بن حجش ، نا عنه عن محمد رسول الله صبى الله عليه وسلم أنه مر

ط في العنج (١/ ٤٧١) مو عمله بن عبدلله بن جحش وبيت معمده وكالد محمد صعيراً بن مهم النبي صل المدعث والدوسته علم با ودلك بلين في حديثه عدا يا فقد بالسبة أحمد بالتصيف ا في التاريخ والحاكم في المستدرا كالهام من طريق إسماعين من حمصر بن محدالرجمي عن أبي كثير مولي عدد بن حجدتن عبه ، وقال: صل الله عليه ودغم وأبا معه على معمر وفحداه مكشوفات فقال أدعاياك فحديك أفؤن المجدين فورق رفاله رحال الصحيح عبر قداروي عنه خماعة لكل فرأحها ومانصرتها لتعصيل والمعسر المشار حرامي عبدالله الي بضلة الفرشي العدوي بأوقد أخراج الرا قابع هذا ن فاربعه أيضنا ، ووقع في حايث عمد بن جيعش مايارية من الناباته لمال النهائه ، وقع أمارته في الأربعين النابشة العا صاحب إنحاف الإخوان إدانين الن سنين وعمد بن حجش فال الما وبطال الراحمة محديد وجوا موافق بنا الصدو من فتح الساري أعلم بالصواب والحابيب فروي عن الن عدس رضي العد عيهية بعه الحائز في السجيدية (١٨٠١٥) التم لا يعمى عليك أنه ونع في حل الدن ومحملة من عمد من عمالية بن جمعتي عن أبيع وهوا لا ينقطح السندال ، ورفع في الهاهل السلماء (ص١٣٧) عميد س حجش بالتي وب الفصاع النسمسال لأن أباء هو المعاظم بي والمغايث مروى عن محمد من حجدان عن النبي المتيافي . . . . كم تريت من كلام الحافظ وحمه الله العالى

الإسناد إلى السخاوي قال أخبرني الإمام النقي محمد مر بن الجمال العلوي – هو ابن فهد المكي – أنا ال محمد العفيف المخزومي ، أنا الضياء أبو الفضل والرحمن المالكي ، أنا الشرف محمد بن محمد بن على الطبري ، أنا أبي أبو عبدالله محمد ، أنا أَبُو المُظْفَر يان بن مهاجر الموصلي ، أنا أبو بكر محمد بن على بن ، أنا الإمام الخطيب أبو طاهر محمد بن محمد بن أبي الله المروزي ، أنا محمد بن مأمون بن على ، أنا أبو بن موسى بن الفضل الصيرفي ، نا أبو العباس محمد بن لم ، تا محمد بن عبدالله بن عبدالحكم المصري ، تا عاعيل بن أبي فديك ، نا محمد بن عبدالرحمن بن أبي ممد بن مسلم بن شهاب الزهري عن السائب بن يزيد نه أن النداء يوم الجمعة كان أوله في زمان رسول الله لميه وسلم وفي زمان أبي بكر وفي زمان عمر رضي الله خرج الإمام وإذا فامت الصلاة ، حتى كان في زمن الله عنه وكثر الناس فزاد النداء الثالث على الزوراء .

صحيع رواه البخاري في صحيحه `` وغيره -

لتأدين عبد الخطبة

# ۸۲) حمدیث مسلسل بالحسن راویه از نسبه او اسم آیه او کنیته او رصفه

هر ولى الله جعل الله تُخلفه وهدية ودلَّه حسنا، شافهتى أن ذاخلق حسن ، عنَ أبيه الشيخ إبراهيم الكردي وكان سن ، وعن شبخه النبخ حسن بن على العجيمي لاهما عن الشبخ أحمد الحسني ، هو القشاشي جده ، بن على رضى الله عنهما عن ابن أبي الحسق - هو الشناوي - وعن ابن أبي الحسن - هو محمد بن أبي ي ، عن واقده أبي الحسن ، عن الزين زكريا المقيه ، ابن أبي الحسن – هو الحافظ أبو الفضل أحمد بين هروف بابن حجر، بإجازته من ابن الحسن – وهو أبو بن الحسن المراغي - عن أني اللسل على بن المخاري من —هو أبواليمن زيد من الحسن- عن القاضي أبي , عبدالياتي الفقيه الحسس ، عن الفاضي أبي عبد لله أمة القضاعي القاضي الحسس ، أمَّا محمد بن إسماعيل فالخلق حسن ، نا أبو العباس جعفر بن محمد ميث حسن ، نا أبو العباس بن أبي الحسن ، نا °، نا محمد بن زكريا العلاني –وجُلَ حديثه حسن–

سن أحمد بن عمر الأنساني اكما في المناهل من ١٠٦٪.

افلق الحسن

نضاعي قال:الحسن<sup>()</sup> الأول هو ابن سهيل ، والثاني ابن لثالث البصري ، والرابع ابن على رضي الله عهما النهي .

#### يث مسلسلة بحرف العين في أول اسم كل راو

بعد محمد بن زكريا العلاي .

عل السنسلة (ص ٢٠٨) قال السحاوي: ومداره على الحس بي دينار ل رماه أحمد والن معين وغيرهما بالكذب وتركه ابن مهدي والن الباراة الاسيما وقد رواه عنه بعضهم فوقفه، ثم قال: بعم قد ثبت في المرفوع؛ أعطى الإسمال خلق حسن ، وأكمل المؤمرين إيمانا أحسنهم خلفاء إلى من الأصاديث الهـ

بدائرهم الدارمي ، أنه قال : في باب عضل العلم و : أنا عبدالله بن بزيد ،نا عبدالرهمن بن زياد بن الرحمن بن رافع ، عن عبدالله بن عمرورضي الله لله عليه م بمجلسين في مسجده ، فقال كلاهما دهما أفضل من صاحبه ، أما هؤلاء فيدعون الله نان شاء أعطاهم وإن شاء منعهم ، وأما هؤلاء والعنم وبعلمون الجاهل فهم أفضل ، وإنما بعثت معهم (المنام وبعلمون الجاهل فهم أفضل ، وإنما بعثت معهم (المناه

ي : وهذا حديث غريب ، وابن أنعم هو الإقريقي. نقطه ولكن للمتن شواهد انتهى

إلى الدارسي حدثنا عبدالصمند بن عبدالوارث. غي – هو ابن إبراهم القاضي – عن العلاء – يمي عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول المصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم (٢)

إلى الدارمي أخبرنا عنمان بن عسر بن مرة ،

ي في العلم (٦ ( ١٤)) وابن ماحه (باب فضل العلماء والحث العلم) والمحدثود صعفوا الحديث الأحق عبدالرحم بن بهاد كر صاحب العاف الإسوان عن ابن عقيلة : أن الترمذي فال ، يقوى أمره وهو مقارب الحديث اهـ

ن في كتاب العموم ( 1 / ۲۵۰) وأحرجه الترمدي بلفظ : إذا المعال فلا تجموموا . وقال حديث حسن صحيح . للمجهد الوداخ أن لزمي أمسلوه للس السحيا

مه : إلى الدامي حدثا عدالله من يزيد ، د عدالمرهم من والإفريقيي ، عن عدالله من يزيد ، هو أسو عدالمرهم و الإفريقي ، عن عدولا به من يزيد ، هو أسو عدالمرهم و عن عبد لله من عبد الله عبد ، أن سول الله طفته من الله ، وإن العبد ووساء والمبلد الدافية ، فإذا شنده صوفا للسوكم الله ، وإن العبد والسوكم الماسحت الله ، وإن العبد الملدية السيحاوي ، والإفريقي ، إن صعف السود المعتد على دائم الله من أبي أوق النبي المنافرة والصياح ، وفي العص السيح فإن المالولة عركة المختلف الصوت

رجه الماري في باز، الرس على حصى المدف به ( ٣٨٩) وأخرج فينسم عصدة حجمه الوداع عن حامر رضي الله عدم أنه اللي عليج أنى حدة التي بدر المشجرة فرماها نسخ العصيات يكور مع كل حصاة منها مثل حصى لها فرار وأخرج النومدي عن حامر أديث رسول الله المجالج برمي الحسار المال بضى الحدف رائم قال ترجمانيات حسن الملاحج

عربية الدارمي في كتاب السهر من حسم (٢٠ - ١٣٥٥) وأخراج الدخاري في كتاب المهاد على عبدالله من أثني أبل مرفوعا - الربا الناس لاستار الهاء العدم يدنو الله العالمية - فإذ المنبد فاصدواه تم أخراء عن أن هروة رضي بالله عنه إنسراح مسلم أنسا حاليات من أني أول رضي المداعمة فى الدارمي حدثنا عبدائله من سعيد - هو أنو سعيد بقية بن حالد - هو السكولي اغمد - عن عبدالرحمي هو الإفريقي - حدثني عبدالرحمل من رافع ، عن الرارضي الله عنه ، قال : أمرني رسول الله صلى الله لا أقرء القرآن في أقل من ثلاث (١) احديث

#### لحديث المسلسل بقول وبالله العظيم، في أكثره

تعظيم الفد شافهي أبو طاهر مالإحارة لتصاليف يني رسالة السلسلات ، قال والده فيها بالله العظيم حا الإمام صفى الدين أحمد بن محمد ، قال بالله إذا شيخنا أبو المواهب أحمد بن على الشاوي ، قال وذا الشاه صبعة الله ، قال بالله العظيم أنحوا مولايا حارته العامة من الفطب النهروالي الأصل المكي ، عن ه العلاء أحمد بن محمد الهووائي تم المكي ، عن دين محمد بن عبدالرحمن السحاوي

سند ولا بهد اللفط عسد الدارسي، وأنحرج عن قنادة على در عدالله على عدو طفظ الله وسول الله وسلم الموافقة عن فره القرآن في أقال من للات، وفي كم العراب القرابات) وفي آخر أنواد. القرابات) الود وابن ماحه أبصال.

ل بالله العظيم لقد أخبرتني أم هانئ سبطة العامر ل بالله العظم لقد أنبأق العصف عمالك بن محمد والله العظاء لقد أخيرني الرضى أبو أحمد الطاري ، لم لقد أحبرني أبوانحسن على بن هيغ الذم بن سلامه. لهم لقال أعليها الإمام الشرف أبو سعد عبدالله س صروق الموصلي ، وقال بالله العظم لفاد حدثما القناضي مين بن نصر <sup>(۱)</sup> التن محمد بن خميس ، وقبال بالله ه را الشبخ الفقية أبوبكر أحمد من على الطرئبتي . الرضى إبراهيم بن نحفذ الطبري المكي إمام المقام ٣٢ بإحارته العامة من الشبخ محى الدين محمد س ره المتوفى سنة ٦٣٧هـ إنه قال في الباب المُول ١٦٠٠ المُكية – ومن خطه الشريف تُقلت وصيته - إدا كتاب قصيل بسئم الله الرحمن الرحم بالحمد لله ال عير قطع . قاني أقول بائله العظيم لقد حدثني أبو أبي العتج الكناري الطبب بمدينة الموصل بمنزلي سننة بالله العطم لف سعت شيخنا أبنا الفضل عبدالله ببدانفاهر الطوسي الخطبيب، يقبول بالله العنظم لقبد

<sup>(</sup>ناصر بن عبد).

أحمد ، يقول بالله العظم لقد سمعت المبارك بن أحمد تنابوري المقرى بروابته والطرتبشي غآن أبي بكو الفضس اتب الحروي ولفظ الطرثيثي بالله العظم لقد حدثنا الفضل بن محمد الكاتب الحروي في جامع المنصور لأخرى سنة 172هـ قدم علينا حاجا ، ولفظ له العظم لقد سمعت من لفظ أبي بكر الفضل بن الهروي وقال بالله العظيم لقد حدثني أبوبكر محمد بن من لفظه ، وقال بالله العظيم لقد حدثني عبدالله صر السرحسي ، وقال بالله العظيم لقد حدثنا أيوبكر ل ، وقال بالله العظم لقد حدثنا أبوعبدالله محمد بن وراق الفقيه، وقال بالله العظيم لقد حدثتني محمد بن الفقيه ، وقال بالله العظيم لقد حدثني عمد بن الزاهد ، وقال والله العظم لقد حدثني موسى بن بالله العظيم لفد حدثني أمونكر الراجفي (أ)،وقال بالله المنهي عمار بن موسى البرمكي ، وقال بالله العظم س بن مالك ، وقال بالمه العظيم لقد حدثني على بن ل بالله العظيم لقد حدثني أبوبكرالصديق، وقال بالله ثني محمد المصطفى صلى الله عليه ومالم تسليما، ، لقد حدثني جبرسل عليه السلام ، وقال بالله العظم كائيل عليه السلام، وقال بالله العظيم لقد حدثني

البراوي والدفعي بعده من تسخية البقتشل المبين ، وزوت أسماءهما من . ١٨٨٨ و أنماف الإنموان ص ٢٠٠٠)

بي من فرا بسم سه مرامن الرسم مسلم بعامه واحدة اشهدوا على أني فد غفرت له وقبلت منه وتحاوزت عنه السيئات ، ولا أحرق لسامه في النار ، عذاب القبر وعذاب النار ، وعذاب القيامة والغزاع مقاني قبل الأولياء والأنبياء أحمين .

ل الحديث في رواية الشيخ محي الدين قدس مره ومن . وفي رواية السلخاوي من طريق ابن أبي عصرون مشه ، إن: وعلماب النار . وزاد في أحر الحديث وهو مؤس<sup>(1)</sup>.

# (٨٠) **الحديث** المسلسل بالقراء

رلى الله - وله انصال في سلسلة ائتلاوة روابه حفض شافهني أبو طاهر ، عن أبيه الشبخ إبراهيم الكردي : سالح الفقيه امحدث المفري المحود المتقن بور الدين على عبدالرحمن بن محمد بن محدث اليمن المقرى وجيه الدين ن على الشيباني الزَّبيدي الشافعي المعروف كسلف بابس الله تعالى إجبازة - وهو لقب حد حد والبد الوجيه

حب إنجاف الإخوان (ص ٢٠٠٠) قال السحاوي : وهذا باطل سنا ٢-، ولولا قصار بيانه مااستنجت حكايته الخنج الله وصنعه العا حب المناهل فال يراهيم بن الحسن الكوران : حكمه على احداث الإنم ، وأعال الكلام في ولك (واحم الناهل من ١٨٩ إلى ١٩٩١)

بعناه الأبيض بنغه اللوية "أ- عن شيخه الشخص محمد الخاص ، عن محدث الخاص ، عن والله الصديق بن الحاص ، عن محدث الطاهر بن الحسين الأهدل ، عن الحافظ شمس الدين لرحن بن علي النديج الشيباني، عن الحافظ شمس الدين للسحاوي ، قال : فرأت على شيخ القراء الخط المهيد ألي النعيم رضوان من محمد المستملي ، أنا المقرئ خسن على بن محمد الل عبدالكريم المرابق ، أنا المقرئ حد بن أبي العايم أحمد من إراهيم الأوسى سماعا بمكن الس أحمد من عبدالله "الرصافي ، قال قرأت على المحمد من عبد الله الحصاري الحمد بن على بن يعيى من عبد الله الحصاري الحمد من أبوب العاقلي غرف الله الحصاري العاقلي الموساني المن أبوب العاقلي غرف الله الحصاري العاقلي الموساني المن أبوب العاقلي غرف الله الحصاري الموساني الموساني

حاوي : وأنا عاليا بدرحة المقرئ أنو عبدالله محمد بن . ، أنا العلامة المقرئ أنو يستحاق بن يرجع بن أحمد الاستاد المقرئ أنو حيان الغرباطي وأنو عبدالله عجمه وادباشي من لفظه وسماعا عنى الأول ، قال الأول أن أبر عبدالله عجمد بن علي بن يوسع الشاطني ، وقال المقرئ قاضي تونس أنو العباس أحمد بن محمد الخسس الخروجي، قالا الحيزا المقرئ أنوالحسس محمد بن أحمد

السودان (٢) اسم هذا الراوي ساقط من القضل المين، وزدته من ٢٤٨] . (٣) في الماعل (معمار) بالعجمتين .

ى وأنابُي عاليا بدرجة أخرى أحمد بن عمر بن ن الحنيلي شفاها بصالحية دمشق ، عن أبي العباس إ بن العز الحبيلي كدلك، فان أدأنا الحافظ المفرئ لنهان بن محمد المنوزي المالكي ، عن الإمام الفرئ أبي ف من محمد من وثيق الأنداسي إدما إن له يكس لميه الغرآن ، أنا المقرئ مسهد الأندلس أبد عبدالله الن أحمد بين ورفون الأشبيل و أنا المقرئ أنوعندالله س عبدالله الخيلاني زدن ، فالأ \* أخوط الممرئ عهان بن معيند بي عنهان البدائي ، فان ثانيهما إذبا ز واحتلف أهل الأداء في أبط النكاسر فكمان بعضهم لاغيراء ودليلهم على صحبة دلك حمينع الأحباديث غير ربادة كالمتدله أمو الفنيج شبخها اسن فارس بن عمران احمصي المقرئ، ثما أبوالحسن لمفرئ- هو س- ثبا أحمد بن سالم الحنلي، ثبا الحسن بن محلف

بالحولاق وأبا عبدالله أحمداس محمد الخولان

رو الداني في تيسيوه ، اكتابه أهدا معروف في القرابات السلح بي في مصدته اللعب . .

حاوي وقرأت عالبا بنلات درحات على أستاذي إمام من العسفلاني قلت له قرأتم على أبي الفرح بن حماد موسي ، قال أنبأنا أبوالحسن من المفير<sup>(١)</sup> عن أبي ان نصر العكبري ، أنا أبو القاسم بن التسري ، أنا بهي ، ثنا يحيي من محمد بن صاعد .

ن مخفد واللفظ له ثنا البزّي<sup>(1)</sup> - هو أبوالحسن محمد عمد بن عبدالله بن القاسم بن القاسم بن نافع

باعل ومن ۲۶۹) وإتماد، الإخوان وص۲۳۲) ووقع في العضل بمام واقله تعالى أعلم بالتسواب

وى اخترى عبدالله من كتير (أحد الفراء السمة) سبب إلى ألي نزة در سوهو متدديد الزاء - قال الل الحروبي في الشتر (١ (١٣٦))توفي د ه : ها ومولده سنة ١٧٠ وكان إماما في القراءة محقة شابط متقا اله الزيال إليه مشيحة القراء عكة وكان مؤذل المسجد الحرام الها اله النبالة (١ (١١٩)) روى حديث التكبير مرفوعا من أكفر العسجي

احافظ أما عمرو الدافي قال في آخر التيمين : اعمم أبدك الله عملي
وي عن امن كتيرباميماده أنه كان يكبر من أخر والصحبي مع فراعه
ورة إلى أخر قل أعود ارب الباس، يتهيل التكنير بأخر السورة ، وإن إن فظع عديه وعداً بالنسمية موصولة بأول السورة التي بعده ، وإن إن التكنير بالنسمية بأول السورة ولايجور القعم على الدامية - و مع خاعمة كل سورة ، فإي فوات على عبدالله من هجر الله ، وأخبرني ابن كثير أنه قرأ على مجاهد فأمره بدلك ، العد أنه قرأ على مجاهد فأمره بدلك ، وأخبره ابن عباس أنه قرأ عنى أنى بن كمت رضي الله عليه الله أنه ، وأخبره أنه قرأ على اللهي ويظفه فأمره الذلك ، المسخاوي هذا حديث حسس التسلسل بالفراء ، أحراجه مستدركه على محمد بن عبدالله من محمد بن المقرئ على المسابغ على الفرائي ، وقال إنه صحيح الإنساد ،

ست بالتكبير ، والأحاديث الواردة عن المكيين بالتكبير دالة على ماالتداء!

تدل على الصحة والاجتاع ، ثم قال الداني ، واختلف أهل الأداء في لعط

كان بعضهم بقول . ثنه أكبر لاعبر ، والبلهم على صحة دلك حميح الأصاديث

، من غير زيادة (ثم ذكر الحديث الذي أحرجه الحاكم) ثم قال وكان أحروب

أ إله إلا الله والله أكبر ، واستدلوا على صحة دلان عا حدث خسن من

لا سألت الرّبي عن التكبير كيف هو ۴ فقال في . لا إله إلا الله والله

ي بحدف .

لهافظ امن الحزري الكالام فى آخر الدشر على هذا التكبير فى حمس واللاتب لذكر أسبب ودوده ، ومن ورد عنه ، وأبن ورد \* ودكر اصبحته ، والحمنع بدر كبير ، وحكمته فى الصلاة ، وطرق أدائه ، فراجعه إن اشت

#### ) الحديث المسلسل بالشعواء

ولى الله – وله شعر ومعرفة بالعروض والقافية وأساليب القصائد والغزل – شافهني أبو طاهر - ـ - أخبرني الشيخ حسن بن على العجيمي، أنا شاعر زيار العابديار بن الطبري ، عن والده الأمام سفالقادر، عن شيخ الإسلام على بن جارالله بي حقى - وكان بديم الشعر - عد المحد بين جار الله للا – وكان له شعر - عن الشيخ شمس لدين محمد من - وكان شاعرا - فال أماننا أبوالفتح محمد س عام الفلق ، قال أبارة شهاب الدير أبو الطيب، رحى الشاعر ، قال أنبأنا الحافظ ربي الدين لحسين العراقي - وكان ينتظم الشعر - قال أبأنا - مكان له شعر - قال أنبأما الخطيب شرف لدين له شعر - قال أنبأن علم الدين أبو الحسن على لنطومات الشهيرة ، قال أبانًا أبو طاهر السنفي ذو أسأنا أبو الوفا على من شهربار الرعفراني - وكان حاًما أبو الفاسم عبدالملك بن المطفر الشاعراء قال . محمد بن الحسن الزهد وكان يشعر – قال أنبأنا بن أحمد الفارسي لشاعر ، قال أنبأن أبوعثان سعيد الد الشاعر ، قال أنبأنا عبدالسلام بن حاد دبك

أربأنا أبوعثيان عدي هماء ال المنت أمو الرامل العربياف أزا الطوماج بن عدي الشاعراً، قال أبيأنا النابعة الخعدي، شدت النبي صلى الله العاني عليه وسلم

السماء بمجدّنا وجدودنا : وإنا لنرجر فوق ذلك مفهراً في صلى الله عليه وسلم : أبن الصهر بالله البل " نائت . قال : أبين إن شاء الله تعالى اله فنت

يو في علم إذا لم يكن له : الوادر تحسى صفوه الله بكنارة و في جهل إذا لم يكن له : الحليد إذا ما أورد الأمر أصدرا البسيل الله المؤفئة ، ألا يتصفص الله النات مرايان

العطل الروة : فلتني الديمة الخمالي علمانه أحسل أأدس الما المقطنات له سن عادت أحري، مكانها، ؤلان معمَّراً راهمه :

المناسبين المنظ باعليل من على ووات من الجائزة وأمو والن ولكمات أينعب من التعلس بين وأكملت المناهد من الثاهل من ١٩٣٥

رائل اللي عامدالمر في القاسيُّما ب أربعه أسات أسري عمود، الأثبات التنفه التي الترما منوّعان رحمه المه تعالى . وقال: الدر تصليد مطنون الحو الأني ست اداراته عال: أصار الاصارات

## ديث المسلسل بالأحمديين في غالبه

همد - المعروف بولي النه – شافهمي أبو طاهر ، أبراهيم ، عن الشيخ أحمد القشاشي ، عن العارف مد الشناوي ، عن الشيح وجيه الدين عبدالرحمن الشيخ جارالله بن فهد ، عن الشبخ أحمد بن أبي فيلي النوبري ، عن قاضي القصاة أحمد بن إبراهم جازة ، أنا أبو العباس أحمد بن النجم إسماعيل عن رُحلة الدنيا أبي الحسن على بي أحمد بن فاري إذنا إن لم يكي سماعا ، أنا أبوالمكارم<sup>(\*)</sup> أحمد بان ، عن أبي على الحسن بن أحمد الحداد ، أما ن حسين الكسار ، أنا الحافظ أبو بكر أحمد برر أنا أبوعبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي الحافظ، الصوق، ثنا أنونعم، ثنا عيسي بن طهمان أيوبكر، بالر مالك هيقول : كانت زينب بنت جمعش رضي على نساء النبي عُرَائِجُ وتقول : إن الله عزوجل ماء ، وفيها نرأت آية الحجاب<sup>(٣)</sup> انتهى .

بدالواحد) من ۲۳۷ . (۲) في المناهق (أبو الكرم) .

جازة ، عن الشيخ أحمد النخلي إن لم يكر فعلا بيوم عبد ، قال سمعت الشيخ محمد بن العلاء البابل بالمسجد الحرام عيدالفطر ، عن أبي النجا سالم بن محمد ، عن محمد بن مِن العلقمين، عن أبي الفضل الجلال السيوطي، أنا الحافظ دين محمد بن محمد بن فهد الهاشمي سماعة عليه بالمسجد ي يوم الفطر بين الصلاة والخطبة ، أنا الحافظ أبوحامد محمد لدالله بن ظهيرة سماعا عليه في يوم عبد ، أنا أبو عبدالله ر أحمد الأنصاري سماعا عليه في بوم عبدالفطر ، أنا الحافظ رو عنهان بن محمد التوزري سماعا عليه في يوم عبدالفطر ، أنا يسن على بن هية الله الحميري<sup>(١)</sup> سماعا عليه في يوم يلم، أنا الحافظ أبوطاهر السلقى سماعا في يوم عيد، أنا أبو عبيدالله بن على الأبنوسي يبغداد في يوم عيد ، أنا القاضي يب الطبري في يوم عيد، أنا أبو أحمد بن الغطريـف بجرجـان في . ، ثنا ابن ذاهب الوراق في يوم عيد ، في أبنو عبدالله أحمد مند بن أخت سليمنان بن حوب في يوم عيند ، تا<sup>(٢)</sup> سفينان

ني الماهل (الجميزي) . (٢) زاد في المناهل بين ابين أحت سليمنان وسفينان التوري واسطنين ، وهما بشر بن عندالله الأموي ويكيع بن الجراح

يده تا ابن عباس رضي الله عنيما في يوه عبد، ما تا ابن عباس رضي الله عنيما في يوه عبد، مع رسول الله صلى الله عبيه رسلم يوم عبد مضر ما قرغ من الصلاة أقبل علينا يوجهه فقال : أينا إحيرا ، فمن أحب أن ينصرف فلينصرف ، ومن حتى يسمع الخطية فليقم (1) انتهر

# بث مسلسل بنسبة كل راو إلى شيء من بلند أو فبيلة

ولي الله الدهلوي، شاههي أموطاهر المدني، عن بن على المحيمي المكي، عن الشيخ عبدالعزيز مه الشيخ أحمد بن حجر الهيدمي، عن القاضي ركريا

ي : عرب بهذا السبق ، وأخرجه الديلسي اي سند الفروس المسائم السلطة ( ص ١٥) وأخسرا المسائم ، هروة رصي الله ) وأخسرا المسائم ، هروة رصي الله تعلى عليه للم قال الدخلية على يونكم هذا عبدان ، قس شاء أجرأه سلم قال حديث صحيح على شوط مسلم بهروها و فسل المواق من الموقا من الموقا و فسلم الأقصار المناب المحاف المائم على الموقا على الموقا على المعاف المعاف المحاف الكلم في يومكن هذا عسال المعاف بينان إلى هدوة رصي الله على الموقا أنست المعاف المحاف المواق على أمال المحاف الم

ي ، الاستندابو عبيدالله حمد بن سمد بن حر بن الرافق عليه في آخرين ، قال أبأن أبو العباس أحمد بن أبي الديمقرقي ، أنا أبو النجا عبدالله بن عمر الحربي ، أنا أبو عبدالله محمد بن عبدالعربز العالسي، السبحاي ، ثنا أبو عبدالله محمد بن عبدالعربز العالسي، مد عبدالوحم بن أحمد بن عمد أبي شرخ الأنصاري ، با أبو القاسم عبدالله بن محمد النعوي ، ثنا العلاء بن البعدادي، ثنا النبث بن سعد المصري ، عن أبي الزبير المكي ابو بن عبدالله الأنصاري المدني رضي الله تعانى عبه ، قال مون الله عليه وسلم : لا يدحل أحد ممن بابع لشحرة البار.

ستد إلى أبن باصر الدين قال: هذا حديث صحيح عال: البومدي<sup>(1)</sup> وعيره .

. الفقير ولي الله علمي عنه : وهذا أخر ماأردنا إيراده في هذه الرسالة والحمد لله تعالى أولا وأآخرا وظاهراً وباطأ

المعرجة النورة في في المنافب الإناب ماساء في مضل من مابع تحت الشجرة). مقال : هذا حديث حدين صحيح .

# اليقالض المناكلات

أحَدهــَمَا بُث مسَــلسَــل،بالأسوّديّن وثانسهُـــَمَا

للسكل بإجَابة الدّعَاعند الملتزم

يَرَوِعِبُ أُولِهُ مَنَا يَحْ بَحَلْيَٰلُ آخَكَ الاِنْضَاطِيُ لِتَحْ عَبُلُالْقَيْنُ مِلْ لِبُلَاهَانُويَ لِتَحْ عَبُلُالْقَيْنُ مِلْ لِبُلَاهَانُويَ

وثانيه كمما

عَبَدالغَيِيُ المُجَدِّديِ الدِّهِلُويُ رحمَهُ مُ اللهُ تَعَالىٰ

## زائد على المسلسلات التي ذكرت في الرسالة)

الفقير خليل أحمد أضافني الشبح الأمحد المكرم المعظم فتا عبدالقبوم من مولانا عبدالحي السدهانوي سنة رحدي د الألف والنائلين في علدة بهوبال بالأسودين انحر ولماء ، الحديث . قال أضافني شيخنا ومولاد الشاه إسحاق لهاجر المكي بالأسودين التمر والماء . قال أصافنا الشبخ ووحيد دهره عبدالعزيز بالأسودين إتم والماء ، قال : يهم وفي المه بالأسودين افر والماء . قال أضافا شيخ لأسودين التمر والماءر، قال أصافيا شبيحنا محمد بن محمد ن المعربي الرداقي تزيل مكة الشريقة بالأسودين اتحر والماء: ل أبوعثان سيدي سعيد بن إبراهم الحراثري غرف نقاءوه الفرونثاء، قال أضافتي الشبيخ سيدي سعيد بن أحمد هي بالأسودين التمر وللماء . قال أضافتي شبح الصاءور بدي أحمد حجى الوهراني بالأسودين ائتمر والماء ، قال شبيخ شبيخ الأنام موضح ونريق الإسلاء أنو سالم سيدي زي فليسمى بالاسودين الفر والماء ، قال أضافتي الشبخ ﴾ أبو الفقح محمد من الي مكر من الحُمْمين المراعبي المداني ينة تمرا وماءً في يوم الخميس شهر الله المخرم سنة إحدى تالة وقرأ عليها ، أحبرها الخافظ نعيس النابل سلمان الن لعلوي اليمامي بقراءتي عليه ، قال أحدرل والمت

خيريا الفقيه تقبي الدين عمر من عق اشعبي إلى قال الفاضي محر الدين الطبري في منزله بزبيد بالأجودين ل أضافنا شبحنا الإمام فخر الدين محمد بن إبراهم ن على الأسودين التمر والماء ، قال أضافنا شيخنا ملام الهمداني بها على الأسودين التر والماء ، قال أبوبكر هبة الله بن الفرج الكاتب المعروف بابن الهمداني على الأسودين التمر والماء ، قال أضافنا ، بن الحسين بن محمد بن أبراهم العوفي<sup>(1)</sup> على والماء، قال أضافني أبوالحسن على بن الحسن الواعظ التمر والماء ، قال أضافنا أبوشيبة أحمد بن إبراهم . بالردان" على الأسودين التمر والماء ، قال أضافنا - بن عاصم الدمشقي على الأسودين التمر والماء ، قال . باب على الأسودين التمر والماء ، قال أضافنا عبدالله ماح على الأسودين التمر والماء ، قال أضافنا جعفر بن على الأسودين التمر والماء ، قال أضافنا أبي محمدُ بعر ل الأسودين التمر والماء ، قال أضافنا أبي عليُّ بن ل علَى الأسودين التمر والماء ، قال أضافتها أبي ، قال ثرم الله وجهه على الأسودين التمر والماء ، قال أضافنا أَيُّهُ عَلَى الأَسُودُ بِنَ النَّمَرِ وَالْمَاءُ مَمْ قَالَ : مِن أَصَافَ

ص ٨٦) والصوق، بدل العوق وكذا في اتحاف الإعوان (ص ٨٦). وبالبوان،

اف أربعة فكاتما فوأ التوراه والإنجيل والزيور والفرقات ويم خسبة فكأنما صلى الصلوات الحيمتي في الحياعة من أول والله الحلق إلى يوم القيامة وومن أضاف سنة فلكأنما أعنق به من ولد إسماعيل ومن أضاف سنعة غنفت عبد سنعة مهتم ومن أضاف تمانية فتحت له ثمانية أبوات الجنة و وف تسعة كتبالية له حسنات بعدد من عصاد من أول يوم به الحلق إلى يوم القيامة وومن أصاف عشرة كتب الله له وصلم وصام وجع واعتمر إلى يوم القيامة (1)

ن صاحب الماهل السلسلة وص ٨٧) قال الن النظياء هذا كا تفرد به وصوح عير واحد أنه منهم بالكناب والوضح ، قال السحاوي ولوائح الوسع رقا، ولا أستبيح ذكره إلا مع بيانه ، لكن المحاليل مع كثوة كلامهم في بالنتهم في تصعمه ورب بالوضع - الاوالون بذكرون المسلسل المسلسلوم حسن فيها ، ولذلك لم يعقبه أكثر المسلسلان بن يطلقونه به التولي بعني الاعتمال من موجات العلمي حصوصا مع دكر التلائكة في وهد لا بأكلون ولا بدريون

جمة الأمير - فإن صبح هذا فهو الدارج عراح العربين والتقدير النبئ. والله أعلم بالصوات

#### تنديب المستنس بإجابه الدعاء في المترم

#### ا زائد على المسلسلات التي ذكرت في الرسالة)

يقول مولانا الشاه عبدالغني المجددي الدهلوي ثم ، أخبرني به شيخنا عابد السندي إجازة ، قال أرويه له حسين الأنصاري ، عن الشيلخ محمد بن محمد بن المغربي ، عن الشيخ عبدالله بن سالم البصري ، عن بن علاء الدين البابق، عن الشهاب أحمد بن خليل النجم محمد بن أحمد بن على الغيطي ، عن القاضي ي ، عن الحافظ ابن حجر ، عن شرف الدين آبي مين بن عندالعزيز من حماعة ، عن يحيي بن فضل الله مكي بن علان ، أنا أبوطاهر السلمي ، سمعت أبا مود الغزنوى ، يقول سمعت أبا الحسن بن على بن اللبان ، يقول سمعت أبا القاسم حمزة من يوسف ان، يقول سمعت أباالقاسم عبدالله بن محمد بن بمصر ، يقول سمعت محمد بن الحسن بن رائد قول سمعت أبابكر محمد بن إدريس المكي- وهو . واحمم جده عمر – يقول سمعت عبدالله بي الزبير ل متحت سفیان بن عیبنه ، بقول مععت عمرو در سمعت عبدالله بن عباس رضى الله عنهما ، يفول سلى الله عليه وسلم يقول : الملتزم موضع بسنجاب دعا الله فيه عبد إلا استجابها ، قال الن عباس :

v - 1 - 1 - v

يت الله عزوجل فيه إلا أجالتي منذ سمعت هذا من ابن مكذا قال كل راو

عبدالعني وأنا والله دعرت الله عزوجل ماستحاب في أن ا ج سعيد بن متصور والبريقي في منسا عن أي الريو عن أن موقوفاً!!!

· ---

صناحت المنافق السندية زمر ١٠ ) وعد احديث أحرجه القاصي بل في انتخا سيلسلا عن احافظ أي على ١ في أي بعياس هروي ١ عي أسامة عمد بن أحد بن عمد الهروي ١ عي عليس بن رشيق ١ عي عمد المحين بن واشد المدكور بسنده الهروية ولعظ حديث احمدت رسول الله الله عليه وسلم ١ مادعا أحد بشيء في هذا المنزم إلا استحب له الن الطبيب وأخرجه الديلمي في مسلد المردوي من وحد آخر استباه المالخط أوبكر بن مستدي ١ هذا حديث حسن عبيد بن حديث عمره دينار عي ابن عامل ١ تفود به سيله بلا عمد بن بدوس طكي كانت بدي عدد وقد روى من حديث أي الرجر عن ابن عباس موجعاً كانت بدين منصور والبيغي في مسها، وهو شاهد تري، ومند الإكون فهو في مكم المرود على الناهد تري، ومند الإكون فهو في والله على المرود علية المرد المحدد المراد والبيغي في مسها، وهو شاهد تري، ومند الإكون فهو في والمحدد المردي والبيغي في مسها، وهو شاهد تري، ومند الإكون فهو في المحدد المردي والمحدد المحدد المحدد المردي والمحدد المحدد ال

قال الذهبي قادحاً في وصفه : أفيه نما صنعت بد عبيد بن العيين،

روطه آن دانت امن حاجر في السان القران ، ورده امن الطلب به الزيد الوصولة ، والموطن العروف بالحالة الدعاء ، ويناجئ ان الدر مسادي بالخداد ولم يرد قول الدهايي ، وإذا وفقه الن المجملة عمالة

اين حجر مخمد بن احسن حدثا متعلوما فيمن أنكر المهدي دي فاعلى الدخيل في تكتب حجر الزوي النبي اللاء سناجاء أعلم

الحربي وعارفه ( الروز أو عابد و بالمساطقان عن المنتي عدد الراشعيت عراقيه عراج و قال الطمل مع حداده فلما حدد غداد الانتخداد فال أغور بالمه من الدراء أما مصل حيل الأمام بين الزما وصاف فوضع صدو يبرعه وتعبه حكف عدد القالمان ( فكما رفت رسول المه حلل غله وتعبه وسيد



| F 1           | سسل بالأولية                                                                                              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T T           | يت والرَّاحُونَ يُرحَهُمُ الرَّاحِيَّ                                                                     |
| 70            | شبطيل بقراءة مورة الصغب بمناب                                                                             |
| **            | القراءة في عَمَّم بورة أنه المالية المالية المالية                                                        |
| ٣٨            | بت اُحتَّ مستشَّل بروى                                                                                    |
| <b>^3</b>     | بِثْ السَّمَالِي مَعْرَاءَةُ ٱلْقَمِيمِ                                                                   |
| 1 1           | المسلميل بفول أبأ أحبك                                                                                    |
| 4.3           | ايت اللبية أصي على ذكوك الخ                                                                               |
| 1 T           | المسل بالمصافحة                                                                                           |
|               | بهت فعيدًا مستنبت حراولا حرسبيرا أثن من كف                                                                |
| 11            | . صلى الله عليه وسلم منزة                                                                                 |
| <b>:</b> ∨    | السنسل باختاط المغابي                                                                                     |
| f A           | ربث كَن أرواح المبني كَيْلِيِّ بأحدد الخ                                                                  |
| ٥.            | السلسل بالعقهاء اخفية                                                                                     |
| PT            | سيت وأن رغم أنف أبي الدرداء                                                                               |
| OT            | أخر مسكسل بالعقهاء اختفيه                                                                                 |
| ٥٥            | لديثُ ﴿ إِذَا بِعَثْ سَرِيةَ الْخُ رَالَ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ |
| <b>&gt;</b> ٦ | المسلسل بالفقهاء الشاقعية                                                                                 |
| 97            | لديث المتبعاد كل واحد صهما بالحبار                                                                        |
| <i>১</i> ৭    | اللبسل فالعقهاء المالكية                                                                                  |
| ٦.            | لديث تحاج أدم يعومي عليهما السلام الخ                                                                     |
| 11            | المسلسل أبالح أبلة المساب المستحدث                                                                        |
| 3 7           | لديث ﴿ رَفَّا أَرَادَ اللَّهُ بَعَدَ خَيْراً ﴿ *                                                          |
| ٦.٣           | التبليل بالأشاعرة                                                                                         |
| 5.8           | لديث الأصلاة لمن لم بفرًا فقائمة الكتاب                                                                   |
| ٥ ٦           | يث مسلسلة بالصوفية                                                                                        |
| 11            | مسلسل بالصوفية عن على (طلب احق عربة)                                                                      |
|               | ا حير مستنسل بالصوفية عن أسر بن مالك ورفوعت:                                                              |
| ٧.            | خَقَ فريضة:                                                                                               |

| العامجة | الموصوع |
|---------|---------|
|         |         |

| γ.         | حر منبقيان بالصوفية من طرق                                                                                     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V P        | بت افقوا فراسة لمؤمل الماليات الم                                                                              |
| YY         | حر ميكس بالصوفية                                                                                               |
| YV         | من قصي لأحيد السلم حاجة الح                                                                                    |
| <b>Y</b> A | حرا مسلسل بالصوفية                                                                                             |
| ٧X         | نيائي الباهوسي إنه لا يواني حي (لا مات 💎 🔻 🔻                                                                   |
| YA         | حر مستشل بالصوفية                                                                                              |
| V.1        | خر منتشل بالصوفية                                                                                              |
| ۸.         | يبت إيداهن العلم كهدة المكنون                                                                                  |
| 41         | لمبلسل بالكيين                                                                                                 |
| 47         | ليت أَبِرَلَ اللهِ عَلَى هَذَا أَنْسِتُ أَعِ لَا لَا لَا لَا اللَّهِ عَلَى هَذَا أَنْسِتُ أَعْ لَا لَا لَا لَا |
| Λī         | سسسال بالمشارقة                                                                                                |
|            | ديث آن المدُّ تُعَاوِر اللَّمْتِي مَاوْسُوسَتْ بَهُ صَدُورِهَا                                                 |
| A 9        |                                                                                                                |
| 43         | آخو مسلسل بالمشارفة                                                                                            |
| 43         | . يث : إذا ارتفع النحم وقعت العاهة الخ و شرحه .                                                                |
| AA         | مسلسل القعارية المراب المراب                                                                                   |
| A 4        | ديث أكان الباس اها رأو أول التمو                                                                               |
| ۹.         | أحر متبلسل بالمغاربة                                                                                           |
| 4.4        | بديث القدسي - ابن المتحابون تحلالي الح                                                                         |
| 4 T        | مسلسل بألمة أهل البيت                                                                                          |
| 4 ٣        | ديث آس سب آلابياء فتل الح                                                                                      |
| 4 ±        | المن أحب هدين وأناهما وأمهما الخ وتحريحه السال                                                                 |
| 9.5        | من حاء ملكم لشهادة أن لا إله إلا الله الح وتحريجه                                                              |
| ۹۵         | الإثبان معرفة بالقنب الخ وتحريحه                                                                               |
| 4.0        | وأزائصت وأزائصت                                                                                                |
| 9.3        | مسلميل بالغراد كارازار نصفة عظيمة الله                                                                         |
| 1 1        | سلسل بالأناء أأرار الماليات                                                                                    |
| 4.5        | سيت أللهم احفظ أبا قنادة                                                                                       |
| 4 9        | أفلح الوحه                                                                                                     |
| 4.         | البلاُّ عَلَى السناء عرو ولا هعداغ                                                                             |
|            | (1)                                                                                                            |

|              | عت " من شي لله مسجدًا الحج                            |
|--------------|-------------------------------------------------------|
|              | بث امن كذب عليّ متعمداً الخ الله المسالمات            |
|              | بث ا من ستو حرمة المسلم الخ                           |
| 2.4          | بث إذا وقدت للرحل الله آخ 💎 🔻 👑 👑                     |
| " • Y        | بث: مااجمع قوم على ذكو الله خديث 🔑 👑 👑                |
| 5 + <b>£</b> | يت إيتك العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل .           |
|              | ٩ ٧٠ اربعون حديث مع تخريجها في البعثيق ١٠١٠ بن ١٩٣٠   |
|              | ا النسلسل بالأشراف والأباء                            |
| 2.1.8        | ديث مسلسلة بالمحمدين                                  |
| : 1 Y        | لك عظ فعدله الماليان الماليان الماليان                |
| 117          | يت - راد عيَّان رضي الله عنه ألما ، الثالث عن الزوراء |
| 118          | بث فسلمل فالخسن                                       |
| 114          | حاديث مسلسلة بحرف العين                               |
| 14.          | يك الدوسول الله منهج مراعجنــين في مستحده 👚 .         |
| 17.          | يث: إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم.          |
| 111          | يث : رمي الجموة بمثل حصى الحذف                        |
| 171          | يث : لا تتمنوا لهاء العدو اح                          |
| 177          | يث : أموني أن لا أقرأ القرآن في أقل من ثلاث           |
| 177          | ويث السلسل بقول بالله العظم                           |
| 110          | عيث المسلسل بالقراء                                   |
| ATA          | ي زاوي ابن کشير                                       |
| 179          | لجر من أخر والصحى إلى منورة الناس                     |
| 474          | أبي عمرو الداني في ذلك                                |
| ۱۳.          | اخدت المنطسل بالشعواء                                 |
| 171          | غة الجعدي الصلحافي الشاعر ( )                         |
| 177          | بيث المسلسل بالأحمديين ب ب                            |
| 177          | ت ريسا منت جحش تفتخر على بساء البي ﷺ                  |
| ነተኛ          | ديث المعلمسل بيوم العيد                               |
| 144          | الإلهاؤم لعيظ فصراحب أدمعارف فياسمرف وتجيعه وشرحمت    |

| انصمحه | ٤ | ,,, | نزء |
|--------|---|-----|-----|
|        |   |     |     |

| 111   | علل شبه کل زور (ن ميء ۱۰ د ۱۰۰۰ بريد                            |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 174   | يدخل أحد تمن نابع عنت الشجرة النار                              |
| 177   | المسلان واندان على مافي الفضل المين                             |
| 154   | المسل بالضيافة بالأسودين السناسان المسال                        |
| 175   | ري رغيره في هذا الجديث                                          |
| 11.   | مقسن بإحابة الدعاء عند الملتزم                                  |
| 111   | خديث                                                            |
|       | سدينا التي ذكرها المؤلف في المسلسل                              |
|       | ع تخاریجها (من ص ۱۰۱ إلى ص ۱۹۳)                                 |
| V + N | كالعاينة                                                        |
| 1.1   | غايلهان غايلهان غايلهان غايلهان غايلهان غايلهان غايلهان غايلهان |
| V + N | ة الجَنْبِ                                                      |
| 1.5   | مۇتمىن                                                          |
| 1.5   | الحيو كفاعلم                                                    |
| ١.٧   | ، الحواضع والكنيات                                              |
| 1.4   | لو نشق غرة                                                      |
| 1.7   | نَّ المُؤْمِنَّ وَجَمَعَةَ الكَافِيوِ                           |
| 1.4   |                                                                 |
| ٠.٧   | كنه                                                             |
| 1.4   | س أن يهجر اخباه فوق ثلاثة اباء                                  |
| 1 + 4 | سی هشیا                                                         |
| 1 - 4 | بي خبير مماكثر وأنفي                                            |
| 1 + 4 | هبته کالراحج و فینه                                             |
| 3 - 4 | ل - <u>لطق</u>                                                  |
| 1 • 6 | سيان المنبط                                                     |
| 1 . A | ِ الْغَمِي                                                      |
| 1.4   | ر وعظ بعوه                                                      |
| 1.4   | ي وعظ نعوه<br>بعر الحكمة وإن من اليان للبحر1                    |
| 1.4   |                                                                 |
| 114   | and the second of the second                                    |
| 1.4   | ره عرف قدره                                                     |

| 11.   | الولد فلقراش وللعاهر الحجر المسانا المسادات        |
|-------|----------------------------------------------------|
| 11.   | اليم العليا محير من البد السفل                     |
| 13.   | لايشكر الله من لايشكر الناس                        |
| 11.   | حيك الشيء يعمى ويصم                                |
| 11.   | جلت القلوب على حب من أحسر إليها ومعض من أساء إليها |
| 111   | ألهائب من الفنت تكمن لا ذنب له                     |
| 3.8.5 | الشاهد يبري ما لا يراه الغائب                      |
| * * * | إذا جاءًكم كريم قوم فاكرموه                        |
| 111   | واليجن الصاجرة تدع الديان بلاقع                    |
| 111   | من قتل دون ماله فهو شهيد                           |
| 111   | الأعمال بالنية                                     |
| * 1 Y | سيد القوم خالامهم                                  |
| 117   | خير الأقور أوسطها المالمات المستدا                 |
| 117   | كاد الغفر أن يكون كفراً                            |
| 117   | اللهم بارك لأمني في يكورها                         |
| 117   | السفر قطعة من العداب                               |
| 117   | الخمالس بالأمانة                                   |
| 118   | حير الناد الدقوي                                   |

.

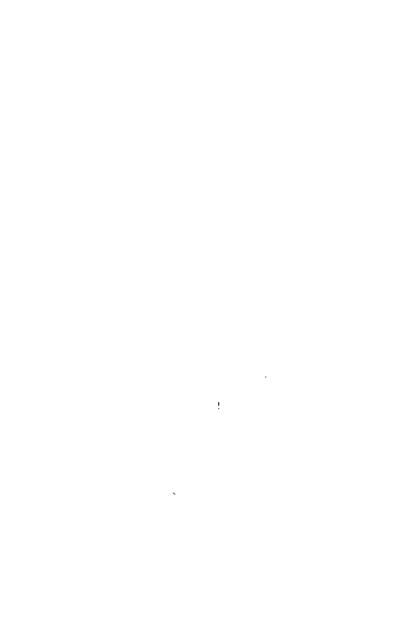

اللاللشنئين فيمنيشل النبي المدين الشفيقية





بد لله الذي وقع قدر أنيه المصطفى ، فحرم على الشيطان ل به ، فمن رآه فقد وأي الحق بلا مراء .

بد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن سيدنا ببده ورسوله الخصوص بالشفاعة الكيرى ، صلى الله عليه لحبه نجوم الهدى وقادة التقى

بعد : فيقول أضعف عبادالله الكريم أحمد المعروف بن عبدالرحيم العمري الدهلوي : هذه أربعون حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم التي تروى من جهة الرؤيا أو مشاهدة روحه الكريمة ، جمعتها في هذه الرسالة ، منها ما قبني وبينه صلى الله عليه وسلم ، ومنها مايكون بيني وبينه معليه وسلم واسطة واحدة ، ومنها مايكون بيني وبينه عليه وسلم واسطة واحدة ، ومنها مايكون بيني وبينه عليه وسلم واسطتان أو أكاره سميتها باللهر التميين في النبي الأمين (عيالة) .

## الحسديث الأول

. صلى الله عنه وسلم في شاء كأفي دخلت عليه ليه وهو المراقب واضلع ذقله على صدره بالفاضلت الله عليه وسلم ثلث صور منالية ، الأولى جسم من أعلاه وأستله عرض و وأسعله أكثر عرصا من حسم مبطوح كالسخط<sup>ورا</sup> في كالعبد المركور فيه ، رعل الأرض قوفه حسم كالسحط، تم فاص عبارً أن لبته للمتلقين فزنها مستوعبة لنهديب المراتب السافلة الية الروحانية ، والتانية تمثيل للسبة السالكين الذبي هم فيما يقي الأسفل فقط ، والتالثة تمينل للسية فسحت نسبتهم فيما بل الأعل نقطاء فلما فهمت لمور الثلث يعع النبي صني الله عليه وسالو رأسه لَّهُ يِدِيهِ وَأَمْارُ إِلَى الْبِعَةِ . فقدمت حتى الصلت فأخذ صل الله عليه وسلم يدي س يديه قصافح -على فيبدره وغييض عيبات تفعلتُ كا فعل فعاض ، النسبة التي فهمتها أولا

في : أبنا أنا مراقب في السجد في ملدة كهنبايت (<sup>()</sup> شاهدتُ روحه الكرتة صلى الله عليه وسلم قد حضرت

-----

ď

ت (افتد) (کانت مربی ۵ می ی داره ایرا

الثالث: رأيت في المنام أن الحسن والحسين رضي الله في يتي وبيد الحسن رضي الله عنه قلم قد انكسر لسانه ما ليعطيني وقال هذا قلم جدي رسول الله صلى الله عليه ثم أمسك بيده وقال حتى يصلحه الحسين ، فأصلحه ثم برداء فرفعه الحسين رضي الله عنه وقال ، هذا رداء بسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنبسنيه ، فمن يومعه صدري للتصنيف في العلوم الشرعية ، والحمد لله ن الواسع : سألته صلى الله عليه وسلم سوالا روحانيا عن راه : كنت نبيا وآدم مُنجيلٌ بين الماء والطين (") ، فغاض

وى الترمذي في أواتل كتاب المناقب عن أبي هريرة رصى الله عنه قال قالوا : رسول الله متى وحيت الك النبوة ؟ قال : وآدم بين الروح والجسف ، قال الرمذي : هذا حديث حسن صحيح ، قال الناوي في فيض القدار شرح لجامع الصغير (٥ /١٥٥) نافلا عن السحاوي : وما اشتهر على الأنسنة بلفظ كنت نبيا وآدم بين الماء والطين ، فلم أقف عليه اهد .

يركر السبوطي في الحصائص الكبرى عن العرباض من سارية رضى الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله تطلق بيتول : إنى عبدالله في أم الكنداب لحام النسيين إن آدم لمسجدل في طينته ، عراه السبوطي إلى أحمد والحاكم والسبقي ، ثم قال : وأخرج ابن سعد عن مطرف بن عبدالله من الشخير أن رسلا سأل رسول الله صلى قله عليه وسلم من كنت نبيا ؟ قال : بين الروح والطين من شرح الحديث في فيوض الحرمين على أدم اله . رواجع ماذكره المؤلف من شرح الحديث في فيوض الحرمين على المرابع الحديث في فيوض الحرمين على الله المرابع الحديث المرابع الحديث الله المرابع الحديث المرابع المرابع

ن روحه الكريمة الصورة المثالية التي اكات قبل ال الأجسام ، وأن فيضامها في الحضرة التالية اكان عبد بدلا بين الماء والعلين ، وأنه له صلى الله عنيه وسلم تلك الحضرة وهو المعبر عنه بالبوة في هذا الحديث ، . في العالم الجسمائي انتقل معه القوى المثالية إلى العالم بر من العلوم مالم يكن بحساب

مع نفي النبي السبكي في كنامه والتعقيم والله في لتؤمل به الآية من السوء بالسبكي في كنامه والتعقيم والله في لتؤمل ما الآية من السوء بالسبي صبل الله عليه وسبع ومعليم فتكول سوته لحلك أنه على تقدير عملته في رمانهم بكول برسالا إليهم فتكول سوته في الحيل من ومن أدم إلى يوم القيامة وتكول الأسباء وأعهم كلهما في عوم لي فالمهم أيضا ، وشين مذلك معنى قوله صبل الله عليه وسنع بي قلهم الله المجلسة وإلى من صبوء معلم الله مامه سبصير سبا لم يعيل أن علم الله المجلسة وإلى من صبوء معلم الله مبصر سبا لم يعيل أن علم الله المجلس أن الرقاع والحسمة الأشباء اووصف اللبي صبل الله عليه مكنونا على العرش محمد رسول الله با فلا بد أن يكول دلك مدى مكنونا على العرش محمد رسول الله با فلا بد أن يكول دلك مدى أوقو كان المراد بدلك عرد السلم بالسبة بي المستقبل لم يكن به وأدم من الرواح والحسمة في حميم الأسباء بعنه الله سونها في حميوسية في صبل الله عنية وسلم الشها احرار بدا

ربع أن أمهم فالمت القدر الرائد ، فإن السوة وصف الابد أن يكون . . وإنما يكون بعد شوع أربعين سنة أيضا فكيف يوصف به فس الإ. اصلح ذلك فعيو كذلك

. قد حاء إلى الله تعانى خلى الأراح قبل الأجساد . فقد تكون الإندوة ل نبيا إلى ووجه الشريقة أو إلى حقيقته ، والحقائق تقصر عقولنا على يعلمها خالفها ومن أمده سور إفرواء تم إن تلاك الحفائق يوقى الله كل مايشاء في الموقت الذي يشاء بالمحقيقة الذي طرفي الخلط عليه وسالم فد إل خلق أدواء أباد الله دلك الوصف بأن يكون خلفها منهشة سلنك من دلك الوقت ، فصار نبيا وكنب اسمه على العرش وأحبر عنه مابرسالة له وعبره لم كراماته الصافعة محقيقته موجودة من والك الدوقت وإن تأجير ف المتصف ميا ، وانصاف حفيقت والأجصاف النه يفية المقياصة عنيه من ة حاصل من دلك الوقت ، وإنما يتأخر النعث والسليم لتكامل جميده فبيل بر الذي بمصل به السليخ ، وكل مانه من جهة الله تعداني ومس جهية تأم س وحقيقته معجل لالأخير فسهاء وكبذلك استبناؤه والناؤه الكناب والحك التأخير تكونه ومقله إلى أل ظهير صلى اللبه عليه ومليم وغيره من أعمل ﴿ وَالْأَنْمَاءُ مَلَ مِعْبِهِمِ قَدْ تَكُونَ إِصَاهِمَةَ اللَّهُ تَمَالَى ثَلَكُ الكُواسَةُ عَلَيْهُ مَعَنَدُ إيشاء سبحانه ، ولا شك أن كلما بقير قائله عادٍّ به من الأول ، وقين بعلم إ مالأدلية العقلبية والشرعبية ، ويعلس الساس منها مايصل إليهم عسد طهيوره ، علني ﷺ حين نزل علمه الفراك في أون ماجياه به جمهل علمه المسلام ه أنماله مسحانه وتعالى من جملة معلوماته ومي آثار فدونيه وإرادتيه واحابياره في مسفى بها ، فهاتان مرتمان الأولى معلومة بالبرهان ، والناسة طاهرة للعيمان -

فعاصس : سألته صلى الله عليه وسلم سؤالا روحانيا وله دكان في عماء مافرقه هواء وماتحته هواء (1) قال : أين كان ربنا قبل أن بخلق خلقه ؟ فقاض على وحه الكريمة صورة نور عظيم في أعالى بُعد هبولاني قد م هذا البعد بخطوط شعاعية ، فقيل هذا النور هو التسجيل كذا لقول ، وهذا البعد الهبولاني هو العساء وهذه الإحاطة

بين وسائط من أنعاله تعالى تحدث على حسب احتياره سبحانه وتعالى البعض خلقه حين حقوقه ، ومنها مايطهر هم معد دلك ، ومها الفلك المحل وإن لم يطهر الأحد من اعطوفين ، وذلك ينفسم إلى كال من حين حلقه وإلى كال يحصل نه بعد ذلك ، ولا يصل علم ذلك الصادق ، والنبي صلى الله عليه وسلم حير الحلق ، فلا كال غيرف لا على أشرف من عله ، فترفنا بالغير المستجمع حصول ذلك الكسال ، ولما علمه حيل الله عليه وسلم من ربه تستجانه وتعالى وأنه أعطاه الوفت ثم أحد له طوائين على الأنباء وعلى أعهم ، ليطموا أنه التطعم ورسولهم اله . واجع هاوى السكى (٢٨/١٠)

بندي في تفسير سورة هوه عليه السلام عن أبي رزين قال ظف : ل كان ربيا قبل أن يمنق حلقه ؟ قال ١ كان في عمام، ماتحته هواه وسلق عرشه على الذير

ي نقلا عن شيخه أحد بن سنع ذال : يزيد (هو شيخ اس سيع) ان معه شيء و ثم ذاق الزبذي - هذا حديث حسن

حباده ۲۳۰۰

، المسادس : أشار صلى الله عليه وسلم إشارة روحانية الفقير : إن مراد الحق فيك أن يجمع الله نعالى شملا من المرحومة لك .

السبايسع : سألته صلى الله عليه وسلم عن التسبب أحسن لي ؟ فقاص منه على روحي فيض برد يسببه قلمي ب والأولاد ، ثم انكشف الأمر بعد ساعة قرأبت الطبيعة الأسباب ، ورأيت الروح تركن إلى التفويض .

الشامس : سأله صلى الله عيه وسلم سؤالا روحانيا عليل الشبخين على على رضي لله عنهم مع أنه أشرفهم ماهم حكما : وأشجعهم جمانا ، والصوفية عن أخرهم يه ، فقاض على قلبي منه صلى الله عليه وسلم : أن له عليه وسلم وجهين : وجها ظاهرا ووجها باطنا ، فالوجه به إقامة العدل في الناس وتأليقهم وإرشادهم إلى ظاهر اما عمولة الجوارح له في ذلك ، والوجه الباطن إلى مراتب اعاء وعلومه المروية كلها إنما تنبع من الوجه الظاهر .

ملة الكشف المؤلف رحمه الله تعالى في مبوض الحرمين أيضا ، وفيه زيادة باذكر حمما

التنابسع : سألته صلى الله عبه وسلم سؤالا روحانيا ق ، فأومى إلى أن مدهبهم باطل ، وبطلان مذهبهم يعرف الإمام ، ولما أفقت عرفت : الإمام عندهم هو المعصوم لاعته الموحى إليه وحيا باطبا ، وهذا هو معنى النبي ، يستنزم إنكار ختم النبوة ، قبحهم الله تعالى .

العاشو : سألته صلى الله عليه وسلم عن هذه وهذه الطرق أيها أول عنده بالأحد وأحب ؟ ففاض على لا المذاهب والطرق كلها سواء لا فضل لواحد على الآخر . الحادي عشر : رأيت العلماء المحدير العاملين بعلمهم للعائمهم البارزة أحبُّ عدد صلى الله عليه وسلم من الصوفية الذين بفضلونهم بتهذيب لطائفهم الكامنة ، الصوفية الذين بفضلونهم بتهذيب لطائفهم الكامنة ،

اثنافي عشر: أصابتني جاعة فدعوت الله أن يكشفها، وحه الكريمة صلى الله عليه وسلم نزلت من السماء معها كأن الله تعالى أمره أن يطعمني ذلك الرغيف، فأعطانيه ناخلجة آخر ذلك اليوم أو أول الغد والله أشلم . الفائث عشير: لم أتعش ليلة من الليالي ، فألهم يعض أن يهدى إلى إناء من لمن فشريته ، ثم حست على وضوء، وح النبي صفى الله عليه وسلم فأومأت إلى أتي أنا الذي للياس ، وألقيت اخاطر في فلب الرجل .

سببه رسم بي مسم جايعه ولممه سمى ويرسب سمى وفية ، فبايعني كما بايعه النبئ للبيلية ولقنني كما لقنه السبي عليه وسلم .

الخاصس عشس : أحبرني والدي أنه كان مريضا فرأى الله عليه وسلم في النوم ، فقال : كيف حالك يابُنيُ ؟ بشفاء وأعطاه شعرتين من شعور لحيته ، فتعاف من المرض وبقيت الشعرتان عبده في اليقظة ، فأعطاني أحدهما فهي

المسادس عبشير : أمرني سيدي الوالد بهذه الصيغة من لى النبي صلى الله عليه وسلم هاللهم صل على محمد ل وآله وبارك وسلمه وقال : قرأتها في المنام على النبي عليه وسلم ، فاستحسنها .

لعالم الكبير العارف بالله عبدالرجع بن وجيه الذين العمري الدهلوي ، من كبار المشايخ وأعيانهم ، ولد ونشأ بدهل ، وقرأ الكنب الدراسة على الكبير أبي الرضا عمد الدهلوي ، وأحد اخديث عن القاضي عمد بن عمد أسلم الحروي ، وقد وقع الانفاق على كال فضله بين أهل العلم لم ، وانتي إليه الورع ، وحمد السمت ، والتواضع ، والاشتقال بماصة لم ، توفي لاني عشرة خلون من صفر ١٦٣١هـ وله من العمر مبح وذا سنة ، ذكره في بزهة الخواطر .

سابع عسشر . أحرق سيدي الوئد على أحرق . عبدال القاري ، فال حفظت العرآن على قارئ . لكن في الترية ، فبينا نحن تتدارس القرآن إذ جاء قوم لدعهم سيدهم ، فاستمع قراءة القارىء وقال : بارك القرآن ، ثم رجع وجاء رجل أحر بذلك الربي فأخبر للله عليه وسعم أخبرهم البارحة أنه سيدهب إلى اللمناع قراءة القاري هاك ، فعلما أن السيد الذي عو الدي صلى الله عليه وسلم ، قال وقد رأيته بعينيً

اصن عيشو : أخبرني سيدي الوائد أنه أراد في ابتداء دوام الصيام يتم تردد في ذلك لاحتلاف العلماء فيه، بي صلى الله عليه وسلم فرآه في النوم كأنه أعطاد قال أبوبكر الصديق رضي الله عنه الهدايا<sup>(1)</sup> مشتركة ،

عروف في العلماء ، وم أر من عرجه لهذا اللفط ، ودكوه الن الحوزي جات، أولا عن الن عباس وضي الله عنهما المفط : وإدا أتى أحدكم شركاية ديماه ونالها عن الن عباس وصل الله عنه أيضا المفط - من سعه قوم حموس قصم شركا، فيها . وقالنا عن عائشة وصلي الله تعالى حلى ترسول الله في هذه وعدد أوسة نفر من أصحابه ، قفال ركال فيها ، إن الهدية ودا أهديت إلى وحل وعدد حلساء فهم شركا، من الحورى : الحديث الأول في سنف بحلى الحمان ، قال جد —

لتركة فقلت ؛ إن فسمتم الرغيف بينكم فأي شيء يبقى إ فأمسك .

التنامسع عشنو : أخبرني سيدي الوالد أنه ركب في ، مكان فأصابه الحر والتعب، فنعس في تلك الحالة ، . وَيُلِيُّهُ فَأَعْطَاهُ طَعَامًا لَدَيْدًا مُتَحَدًا مِنَ الأَرْزُ وَالْحَلَاوَةُ والمسمنء فأكل حتى شبعء وأعطياه ماء باردا فشرب حتمي استيقظ ولا جو ع له ولا عطش . وفي يده رخ الزعفران . العشموون : أحبري سيدي الوالد قال : بلغمي أن النبي عَنْيَهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَمَا أَسَلَحُ وَأَحَى يَوْسَفَ أَصْبِحُ ، في معناه الآنا الملاحمة توجب قلق العشاق أكثر من ه وقاد روى في فصة سيديا يوسف عليه الصلاة والسلام قطعن أبدتهن حين رأيته ، وأن الناس ماتوا عبد رويته ل نبياً صلى الله عليه وسلم من هذا الباب شيء ، فرأيت لي في المنام فسألته عن ذلك ، فقال : جمالي مستور عن س غيرة من الله عزوجل ولو ظهر الفعل الناس أكثر مما . رأوا بوسف .

ها. بن حسل : كان مكدات مهاراً ، وقال في الحديث التافي : فيه ان عدائقدوس ، قال ابن حيال . بروى الموضوعات الاعلى الاجتجاج ،ه افي الحداث الثالث : قال العقبلي ، وصباح وأحد روانه) لابنابع عليه ولا المائن عدت ولا في هذا الباد، شيء . الدا وتؤت الدخاري في صبحيحه ) من أهدى له عدية وعده حلسانه فهم أحق به ، ثم قال : وبذكر عن حلساء، شركاء، ، ولم يصبح الدار.

دي والعشرون: أحبري سبدي الوائد قال رأيت العليه وسلم في الروبة وطهر علي في تلك الحالة الإلهية الطاهرة به صلى الله عليه وسلم ، فوقعتُ يه تعض على أصبعه وسعى عن السجود بدلك . ي والعشرون : أخبري سبدي الوائد قال : كت صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم علم يعتج في سنة الحسم به طعاما علم أحد إلاحمدا مقل فلسمته أبته صلى الله عليه وسيد بديه هذه الخمص

ف والعشرون . أحرق سيدي الوالد قال الرأيت عمد في النوم فسألته عن سيني القليب على هي عوالم في سيني القليب على هي عوالم في سيني القليب على المن في سيني واستحصر السلك فاستحصرتها فقال العلى هي . في والعظيرون : أحدي سيدي الوالد قال : وأبت عبد وسلم في الناه . فلصرف في نفسي فعيرت وصلت إلى موضع الا يتحروه إلا سي ، فأحد ورحي في صدن روحه فرأيت عزا من الناو ، في السابقة من الفيد والتوكل وعواها . إلا أن هذه و عاد السابقة من الفيد والتوكل وعواها . إلا أن هذه

من والعشيرون: أحبري سيدي الوالد قال: اسيُّ صلى الله علم وسلم حالب مراها من مسجد

ف السيادس والعشرون ؛ أحوي سيدي الوائد فال ، ك في السب رجل يدعي السيادة ، فرأيت الذي عَهِيَّةُ لا على سراير ، ورأيت الرحل مسئلف تحت السراير ، فقال صلى الله عليه وسلم ؛ لو لا للسه لم يكن ههنا ،

ث السبايع والعشرون: أحري سبدي الوالد قال: كان السبايع والعشرون: أحري سبدي الوالد قال: كان السبائل للكه كان قد هيأ القدرة الأصباط السبي صلى الله عده وسنم في اللوم أو المقطة - لا أدري أي كان المقطة - لا أدري أي كان المقطة الله وهذا أعرض وحواج من دلك المكان ، قال فقد ددت إليه وقلتُ مارسول الله إ مادني الم فقال في بينك أدر بكرهها .

الله مر أن الفداية كانت فيه لقول دات والعالمة بالفقاء وفي حامر وصي الله عبه أن السي سيق الله عليه وسلم أن لقال فيه خصووات من بقول فوجاء ويجا به ممال الدولوها إن العص تحسيدات ، وقال با آكل فإن أناحي من لانتاجي الماد المريحان

اهور والعشوون : أخيرني سيدي البائد قال : كان صالحين أحدهما عالم عابد بوالآخر عابد ليس يعالم و ع الله عليه وسلم في ساعة واحدة على صورة وأحدة ابد أن يدخل في مجلسه ولم يأدن للعالم ، فسأل العابد س ذلك ، فقال : هو يميز (\*) التنباك والنبي صلى الله كرهه . فلما كان الغد دحل على العالم فوجده يبكي الأخيره عن السبب فتات عن ساعته ، ثم رأبا النبي له الآتية على صورة واحدة كانه أذن للمالم وقربه منه. بالسمع والعشيرون ؛ يلغني عرسيدي العيم" أنه رأي : بمشى في طريق ليس فيها أحد ، قال : فاذا رجها تعالمه ، ثم قال : يا بطيء السير ! أنا عليُّ أرسلتني لله صلى الله عليه وسلم الأوصلك إنيه ، قال فيها على السي صلى الله عليه وسلم ، قال : فجعل عليُّ ا يَشَيُ شَعِبُ عِلَمُ ، ثَمُ نَاوِلُ النَّسِيُّ عَلَيْكُمْ بِلَّهُ وَقَالُ : ! هذه بد أبي الرصا محمد ، فبايع النبي ﷺ،

سحه الله اشتين (يمير) قال شيخنا : الطاهر بمز فليس في الأهوف معناه ، وفي محنان الصبحاح مزه أي مصنه وفي الحديث : لا تحرم . يسمى في الرمياع ، وفي بغات الصرح : مر مكيدن

رأمو الرمما من الشبح وحيه الدين ، وهو أكبر سنا من أخيه الشبح والد الشاه ولي الله توفي لسنة . . . ١٩هـ

للاثنون : بلغتي عن سيدي العم أنه قال : وأيت النبي لليه وسلم في النوم ، فلم يزل يدنيني منه حتى

فادي والشلائون: أحبرني الشبح أبو طاهر، عن كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كتابا في بعض سورته: يارسول الله صلى الله عليك وسلم أنت أفرس هذا ؟ فنحز فربك مني وإن بعدتُ إلا ماشفعت فيَّ حاجتي كلها الدنيوية والاخروية لي ومن أجبُ أمين ، نعد هذا بستة أشهر رأى السبد محمد بن علوي الله عليه وسلم في المنام يقول: سلم على أحمد بشره بالشفاعة ، ثم رأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم في وقال: سلم على أحمد القشاشي وقل له: إنه جليسي

الثاني والشلائمون : أخبرني أبو طاهر ، قال أخبرنا لا البخلي ، قال أمري الشبخ عيسى من كنان الخلوني أن بة له بمكة المشرفة وان نجمع عبداني السنادة الخلونية بعد سرؤا الورد بقراءني ، وكنت أميل ساس زني طريقة السنادة . فنقل علني الخالفة الشيخ عيسي وصعب علي الحال لله تعالى وتوسيست للسيد الموسلين مدفئ المع عده مدينيا الل في دفنك العام زيارة نبيه صبح الله عليه وسالم ، صما لمدينة المشرفة نبعت في بوم الحسعة فيا الصلاة وأبيت ، في الروضة الشريقة من حهة رأس السي صلى الله ألة العالم الدي بين المحراب والفيراء فإذا أنا أرى السيل به وسلم هو والخلفاء الأبعة رضي الله تعال عليها في ر وبادة سيدنا أمير المؤمنين عنهار نن عفان رضيي المنه ها في المسجد ، فادرت مسره التوصول إلى السي ت بنده الشريقة ثم أبدي الجلداء والحارأ لعار والحدار حَدُ النَّبِي صَلِّي الله عَلَيْهِ وَمِنْ مِ بَيِّنَهِ الْجَنِّي وَرَدَّي إِنَّ فة والحلفاء معه , وإذا هناك سيحاده حديدة على عليها الإمام في المحراب ميسوطة عند رأس الدير ية للصف الأول ، فقال النبي صلى الله عنيه وسلم محادة شيح ناح . اجسن علما .

ح فاج ... رحمه الله ومعنا به في الدنيا والاعرة م كان ه أقام يمكم الشرّوء إلى حلول ألف وأربعين من هجرة بات بها ، قال الشبح أحمد الدخني : فهذه مشهجة عليه وسلم لي خاصة ، وإن كان هو صلى الله عليه حيع المؤمن ، وألسل المحلي الحرقة النتيج أبي طاهر بعل أوطاهر الحرقة خذا الفقير وأحاز له

فادر ، قال أخبر الشبح حمال الدين الغيرواني ، عن نبيخ يميي خطاب الذكي ، قال أحيزًا عمي الشيخ بطات باعل والمدمعي جده الشيح محمد أن عادالرحمي شارح محتصا الخشاريقال مشيبا مع شبحنا العارف بالبه يع عادالمعطى التوسى لربارة السي يُؤلِّقُ ، فلما قرما من لشريقة ترحلنا ، فجعل الشبيخ عبدالمعطى تجثني حطوات ني بعد. أناه التمتر الشريف فتكلم بكلام لم بفيسه ، طما كالله عن وفقايه وفقال كنت أطلب الإذن من رسود . في القدم عليم . وإذا قال في : اقدم قاءمت ساعة ، ثم وهكذا حتى وصئت إليه ، فقلت بارسوز الله ! أكل يخاري عملك صحيح لا فقال ﴿ صحيح ، فقلت له : أروبه رسيل الله – مُؤَلِّجُهُ – قال : اروه عسى .

أحار الشيخ عدالمعني - نفعا الله تعانى به - الشيخ فطاب أن روبه عنه ، وهكانا كل واحد أجار مَن بعده ، لسيد أحمد بن عنداغادر للمحلي يروبه عنه مهذا السند ، تمخلي لأبي طاهر ، وأحاز أبر طاهر لنا .

، ووجدت هذا الحديث غط الشبخ عبدالحق الدهلوي له عن الشبح عبدالمعطي بمعناه ، وفيه ، فلما فرع من الربارة إلى المائد أن يروى عنه صلى الله عنيه وسلم اري وصحيح مسلم ، فسمع الإجازة من التي ﷺ ر مسلم أيضا .

أبع والشلائمون: أخبرنا أبو طاهر، عن الشيخ أحمد البابلي، عن سالم، عن النجم الغيطي، عن الشمس بد بن العثاني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في وقرأ عليه أول سورة النحل، فأجاز كل لراويه رواية وسائر الفرآن، وأجاز ك أبو طاهر.

نامس والفلائون : شابكي السيد عمر بن بلت له بن سالم ، وقال شابكني جدي ، وقال شابكتي بن محمد بن سليمان ، وقال شايكني فمن شايكني بدلك شابكني شبخنا الجزائري ، وبذلك شابكه أبو وبذلك شابكه انسبد أحمد حجى ، وبذلك شابكه ي، عن سيدي صالح الزواوي ، عن عر الدين بن ، الشيخ محمد شيين ، عن الشيخ سعد الدين بن والده محمود الزعفراني ۽ عن أبي بكر السيوسي على بن أبي تكر دي النون الملبطي ، وهما عن محمد القونوي، عن الشيمخ الأكبر على الديس من العربي ، عن ن مسعود بن شداد المفرى الموصلي ، عن الشيخ على لكي الباهري، عن الشبخ أبي الحسن على الباعوزاري. رسول الله صلى الله عليه وسلم في المام فشابُّك هي وقال : باعلي ! شاكني فمن شايكني دخل يعدُ حتى وصل إلى تسعة ، نم استيقطت وأصابعي.

سن شابكني دخل الجنة .

السادس والشلافون: شافهني أبو طاهر، عن أبيه هيم الكردي، عن الشيخ أحمد القشاشي، عن أخيه في سيح أحمد القشاشي، عن أخيه في سيح أحمد القلفشندي الميقائي، أنه رأى في المنام أنه طبخه الشيخ أحماء الشنّاري الحجرة الشريفة وسلما على صنى الله عليه وسلم، قال الفنقشندي: فسأل شيخنا بن قدل: بارسول الله! من أقرب الناس إلى الله تعالى الله عليه وسلم؛ من استهلك ذاته وصفاته في صفاته الله عليه وسلم؛ من استهلك ذاته وصفاته في صفاته و هنا هو بعيم مصمون قول النبي "" صلى الله عليه إذا أحبيته كنت سمعه الذي يسمع به الحديث .

حديث المشامكة هذا صاحب التناهل السلسلة (ص 11) وقال في كنوه الهاوقحى : قد تكلم فيه معص العلماء ولا يأمي به الشيوك ، كما فثاله بة الأمير التي

السحاري (في كتاب الرفاق) عن أني هريرة رصى الله تعانى عنه قال قال الله على حيل الله تعانى عنه قال قال الله عليه صلى الله عليه وسلم . إن الله قال من عادى لي وليا فقد آفته الله وما تقرب إلى عبدى مشيء أحب إلى عما الفرضت عليه ، ولا يوال ي ينفرت إلى بالنوهر حتى أحربه ، فكت، صحمه الذي يسلم به وهمو ينفر بيا ، ورجله التي يمنى بها الحديث بيضر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمنى بها الحديث

لسناسع والشلاقون : شافهني أنو طاهر ، عن أبيه ، سورة الفائحة وأوائل النقرة عن القشاشي بقراءته على الله عليه وسلم في المنام<sup>(١)</sup>

لناصن والشلافون: شاههني أبوطاهر، عن أبيه قال إدا زلزلت عن الفقيه المقرى الشيخ تقي الدين لحنيل بقراءته في المنام على رسول الله صلى الله عليه عامه لها مه صلى الله عليه وسلم

ساسع والشلالون: شافهني أبوطاهر، عن أبيه قال:
الكوثر سماعا وقراءة من العارف بالله الشيخ محمد بن
شعي، بسماعه وقراءته لها في المسام على رسول الله علي المحوف : أخبرفي أبوطاهر، عن أبيه، عن القشاشي،
ر، عن والده، عن الشعراوي، عن شيخ الإسلام زكياه الدين أبي الفتح المراغي، عن شرف الدين إسماعيل دي العقيل ، عن على بن عمر الواني ، عن أستاذ يخ عي الدين محمد بن على بن عربي ، أنه قال في يخ عي الدين محمد بن على بن عربي ، أنه قال في

بل السلسلة (من ١٥٠) قال القشاشي : قرأتها عل النبي صلي النه رامستد ظهره إلى جبل-أحد اها

سليق على «الدو الدين» في ميشرات النبئ الآين صلى الله عليه . فله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الرسلين ، رعل آله وصحيم العمين

ركن البماني قال : النهم أسمعنا خيراً وأطلعنا . الله العافية وأدامها لنا ، وجمع الله قلوبنا عس التقوى يحب ويرضى :

أربعود حديثا من المبشرات تيسر جمعها في هذه الرسالة تعالى .

## وتلحقها خاتمة

حبرتي سيدي الوالذ أنه رأى في المام سيدنا زكريا عميه والسلام فلفنه الذكر باسم الذات أن وفق الطريفة بة ولفنني كم لقنه .

أيت في المنام قوماً تشاجروا فيما بينهم ونضاربوا وتشاغوا ، لهم دلك حيوانا شبيها بالضب ، فأخدات قصية لأقتله بها لا خلفه ، فالتفت إلى ، وقال : إن قتلتني تمثل الشر حيونا الم مني ، فرعبت منه والتجأت إلى سيدنا لوط عليه الصلاة ، فتحدث مني ساعه وأمسني حتى دهب عني ماكست ، نفسي ، وكان من جملة حديثه حينتذ أن قال : إنما كنا لرسل نهي الأمم عن مثل هذه الشرور التي إدا وحدت أبدا إنما نقل معرور إلى طور ومن صورا إلى حديث

الرسافة ، والحمد لله أولا وأحوا وطاهرا وماطنا،
 الملك الوهاب ، والصلاة والسلام على وسوله محمد الحقير بالعقاب ، وعلى آله وأصحابه الذين وعدوا ساب ، وأوتوا الحكمة وفصل الخطاب .



| موع الصفحة |
|------------|
| موع الصفحة |

| 141  | ل والطا <b>ل</b> ل                               |
|------|--------------------------------------------------|
| 107  | لث والرامع                                       |
| 197  | ت نيا وآدم بين الروح والجسد                      |
| 101  | وُلِف على مافاض عليه من روحه الكرين ﷺ            |
| 101  | غي السبكي                                        |
| 101  | مس : أبن كان ربنا قبل أن يخلق خلفه ؟             |
| 1.04 | ادمى والسابع                                     |
| 104  | ان: ساؤال المؤلف عن سرّ تفصيل الشيخين            |
| 144  | سع : يطلإن مذهب الشيعة                           |
| 100  | شر : قيه السؤال عن المداهب والطرق أيها أولى وأحب |
| 104  | دي عشر والتاني عشر والثالث عشر                   |
| 145  | ع عثر والقامس عثر والسادس عثر                    |
| 17 - | ابع عشر والمثامن عشر                             |
| 111  | ع عثر ،،                                         |
| 111  | غرون : أنا أملح الخ                              |
| 111  | دي والعشرون والثاني والعشرون                     |
| 114  | ت والعشرون والرابع وانعشرون                      |
| 157  | سى والعشرون                                      |
| 177  | لاس والعشرون والخليث السابع والعشرون             |
|      | ن والعشرون : تم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم    |
| 115  | کان بمز السبال                                   |

| للمنسحل | الوصوع ا                                       |
|---------|------------------------------------------------|
| 176     | والعشرون والعشرون                              |
| 172     |                                                |
| 150     | , والتلاثون والثاني والقلاثون                  |
| 137     | والخلائون                                      |
| 13.4    | وا <b>كلائون</b>                               |
| 134     | ي والتلامون حمديث المتعابكة                    |
| 17.5    | ى والتلاثون                                    |
| ١٧.     | والتلاثون والثامن والتلاثون الساسان            |
| ١٧٠     | والتلاثون                                      |
| ıv.     |                                                |
| 141     | <del>سبية</del>                                |
| 151     | المنام سيدنا وكريا وسيدنا لرخا عليهما السلام . |
|         |                                                |

التوكزيزيان تتبالاولاوالاولغ يتفاقف الفقاقف

## بسالته الخالخ ألخا

. لله الذي رفع أسانيد الأمة المرحومة إلى سيد الأبياء ، دينه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم على نوعين ، روفا عليه اعتباد العلماء ، وخف غريبا لا يُلفسس إلا تبركا . من محند الشريعة العراء ، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن لذه ورموله صلى الله عليه وسلم .

نيقول العبد الفقير إلى رحمة الله الكريم أحمد المعروف
بن عبدالرحيم – حشره الله تعالى مع سلفه الصالحين مع
خلة الدين – هذه أحاديث نادرة من مسيد الجن ومسيد
لميه السلام ومسيد المعترين المحتمد في صحبتهم ، جمعتها
الرسانة استعرابا لها الانتهاها بصحتها ، وسميتها بالنوادر من
سهد الأوائل والأواخر ، (عليه ) .

## ذكر مسند الجن

من مسئد الحي روبياه عن النبي عَلَيْظُ عن الله بُنارك وتعالى عن الجن

سن فوطل وحي إلى أنه استمح بدر من حي با عجباً يهادي إلى الرشديجة يعني سمعاء من النبي لمم كما يفسره الحديث الصحيح في مثله أنه ثبت حيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عن رسا حبر عن الجن أنهم قالوا سمعنا القرآن من النبي للم

ساقحة من مسند الجن رويناه من طريقين : أنا طاهر ، صافح أباه الشبيح يراهيم الكردي ، مَ القَشَاشِي ، صَافِعَ الشَّبِعِ أَحْمَدُ البِشَّابِي ، مِي عبدالقدوس ، صافح الشبيع عبدالوهاب كتاب الطائف المررو سافحك النبيخ إبراهم افح الشريف المناوي نمكة ، وهو صافح عص جهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة رحال . السيد عيدائله أن عيدروس أن الشيح على صافحت البيد جعفر الصادق أن البيد سي ۽ اِقَال صافحتني جِلْنِيُّ اسمِه عالم سنـهُ ئيان با يعند أن صلى التعصر أمع والسادي فدين بيرم في مره والذي أن بصافحتني حين أحرره أنه صافحه الدين ذكرهم الله تعالى في سورة الحرابوقيد تعميرا سه ، وهو فسافحه رسول الله عُطِيَّةِ ، الحمد لله ر

إلى النسخة المطبوعة ، والصحيح ست طرق كما ترى ، وقد فكر المؤلف.
إلى بهذه الطرق قصة فتل ثبيان - ثم ادعاء القصاص على الفائل ، ثم
الحاكم أن يخلى الفائل الأجل الحديث النبوي وصلى الله حل صاحبه وسلم)
مض الحاضرين من الجن في ذلك الحين .

خاوي في المقاصد الحسنة (حديث رقم ٩٩ - ١) حديث : من تها بغير مه هدر ، ليس له أصل بعتمد ، ويحكى فيه حكايات منقطعة أن بعض . به يتما عن على مرقوعا وإما عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاواسطة . نيه شيء هم .

لما كان خاتم الأنباء صلى الله عليه وسلم مبحوثا إلى التغليل ، وشريعته المؤنسان والجان ، والحر جعل المؤنسان والجان ، والحل من الفريقين أحكام مكلفون بيا ، والجن جعل إعلى التشكل بالأشكال المختلفة فلا بد أن يكون لهم في ذلك أحكام من مريعة صلى الله عليه وسلم ، فالطفع أن هذا الحديث ثابت صعم لأنه وإن لم يتبت عندنا بإسناد بعول عليه .

قصة كذالك لأحي المؤلف النباه أهل الله مسرحه الله تعالى - كا ذكوه كرة الرئيد في هامش كتابه (١ /١٠١) وهي أن الشاه أهل الله كان يتلو تسجك فإذا يحية صفيرة فقتلها ، فجاه رجلان وقالا : إن الملك يطلبك ن أنه يطلبه ملك الإنس وكانت دولة المغول تحكم عل الهند حيطة) فقام ما وذهبا به إلى البرية والشيخ يسير معهما وهو يحسب أن ملك الإنس لأصطراد وطلبه من الهمحراه ، ولم يؤل يمثني معهما حتى رأى بابا في ال فيه فإذا هناك ملك الجن يُحكم في الخاصمات ، فسلم الشبخ وجلس فلس، فلما فرغ الملك من القضايا - طلب الشبخ وبرز المدعى قائلا \* ل الشبح عدالوهاب الشعراوي ، على شبخ الإسلام كريا ، عن الشرف أني العنج الراعي ، على الشرف راهيم الجبرلي ، بإجازته عن المسند المعمر على بل عمر عن أسناد التحقيق الشيخ عي الدين محمد بن على يا الباب التاني عشر بعد الثلث مائة من الفتوجات الشرير إبراهيم بن سليمان بمنزلي بمحلب وهو من أعمال الحالور – على رجل حضات ثقة كان قتل أخل الحن فأحضرته بين بدى شيخ كبير مهم وهو زعيم الحن فأحضرته بين بدى شيخ كبير مهم وهو زعيم الحن فأحضرته بين بدى شيخ كبير مهم وهو زعيم الحن فأحضرته بين بدى شيخ كبير مهم وهو زعيم الحن فأحضرته بين بدى شيخ كبير مهم وهو زعيم الحن فأحضرته بين بدى شيخ كبير مهم وهو زعيم الحن فأحضرته بين بدى شيخ كبير مهم وهو زعيم الحن فأحضرته بين بدى شيخ كبير مهم وهو زعيم الحن فأحضرته بين بدى شيخ كبير مهم وهو زعيم الحن فأحضرته بين بدى المناز الخطاب العرضات الله الحيال الخطاب الحيال الحيال حيال المناز المناز المناز الحيال حيال المناز المن

ي و وأطلب الفود مده . فان الشاه أهل الده . وي لم أفض أحدا ، هم واده هو ماقتله في صورة الحيد ، فأكر الشبخ بقند . وكاد أن يُشتل . . لكن ظهر هماك في دلك الشن صحابي حتى وفره مديث دس . مد همارة فأنطل المقال دمه ، أن سمع من حديث السي المُؤخِّف . الله مأده

أمة الايانوي قدس موه إخارة مدا احديث من عليف الككوفي الأية الايانوي قدس مديد الككوفي المورد و و كر مسده العكدان حدثني شيخي الشواح الشيوح الشيوح الشواع و قال حدثني شيخ الشيوح المؤوي و قال حدثني عملي الشاه أهال الله الدهدوي و عن الشاهل المعمد رسول الله عليق يفول و من قتل الياج يه هدمه عدر ا

صلى الله عليه وسلم وهو يقول بنا : من تصوُّر في غير ر فلا عقل فيه ولا قود، وابي عمكم تصور في صورة بن أعداء الإنس، قال احطاب : فقلت له ياهما الشمح : سمعت رسول الله ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُ هَلَ أَدَرَكُتُهُ ؟ قَالَ : عَمَا أَنَّا جن تصبيين الذين فدموا على رسول الله صلى الله عليه عا منه ، وما يقي من تلك الجماعة غيري ، فأنا أحكم ل بما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم سم دلك الرجل من الحن ولا سأله عن اسمه خبيونا أبوطاهر، عن أبيه، عن الفشاشي، عن الشدوي ل الرملي ، عن الزين ركريا ، عن الحافظ ابن حجر أنه ءِ الفَمْرِ فِي تَرجمَةُ نُورِ الدينِ عَلَى بنِ مُحَمَّدُ بنِ مُحَمَّدُ بن فصاری الهوی احتمعت به بمصر وفی مدینته النبی یقال وهي بالقريب من قوص بالصعيد الأعلى وكان يذكر عر قاضي فوص - وكان وجبها في رمانه ومكانه - أنه كان: حرج عليه ثعبان مهول النظر، ففرع منه فصربه فقله، الحال من مكانه ففقد من أهله ، فأقام مع الجن إلى أن باضيهم فادعى عنيه ولي المقبول ، فأنكر، فقال له القاضي ورة كان المفتول؟ فقيل في صورة ثعبان! فالشفت الفياضي له فقال : سمعت رسول النه ﷺ يقول : من نوينا لكنم بعير ا فأمر القاضي بإاطلاقه فرجعوا به إلى مزيه

ا أبو طاهر ، عن أبيه من طريق ابن عساكر في تاريخه ، اسم الخضر بن الحسين بن عبدال ، أنا أبو القاسم بن ا أبوالحسن عل بن محمد الجياني ، سمعت أبا محمد أحمد بن عيسيد الحمصي ، يقول حدثني بعض شيخ له أنه خوج في نزهة له ومعه صاحب له في عليه فلم بره الغداء فجاء إليه وهو ذاهل العقاراء يكلمهم إلا بعد وقت ، فقالوا ماشأنك ؟ قال : إنى بعض الحراب أنول فيه ، فإذا حية قتلتها ، فما هو إلا الى، فأنزلني في الأرض واستوحشتني جماعة ، فقالوا : اتا، فقالوا : نقتله قال بعضهم : امصوا به إلى الشيخ به ، فإذا شيخ حسن الوجه كبير اللحية أبيضها، فلما قال: ماقصتكم فقصُّوا عليه النصة ، فقال : ق أي قالوا: في صورة حية ! فقال : سممت رسول الله ﷺ ا الجن : من تصور منكم في صورة غير صورته فقتل ل قاتله . خلّوا سبيله،فخلوني .

ا أبوطاهر، عن أبيه ، قال أحبرنا الشبخ المعمر الفاضل للك بن عبداللطيف البياني إجارة مكاتبة ، بإجارته لفتي قطب الدين محمد بن أحمد البهروال الأصل المكي والنده أحمد بن محمد النيروالي ، عن الأستناذ المحقسيق , محمد الدوائي الصديقي ، أنه قال أنا الشيخ العام العامل ل السيد صفى الدين عبدالرحم اللاحق قدس سره، أنه

ل مكة نريد الحج ، فنزلنا وخرج علينا لعبال فتسادر الساس إلى له اس عملي ، فاختطف ونحن لري معينه وتبادر التناس على الركاب بريدون ردّه فلم يقدروا على ذلك ، فحصل لنا من ذلك م، فلما كان أحر الهار جاء وعليه السكينة والوقار، فسألناه ، ؟ فقال ماهو إلا أن قتلت هذا الثعبان الذي رأيتموه فصُّينع أينم ! وإذا أسا بين قوم من الجس يفسول بعصبهــم فتنفث أبانها ، م: قنف احمى، ويعضهم: قتلتُ ابن عمى، فتكاثروا عليُّ. س لصق بي وقبال بلي : قل : أسا باللبه وبالشريعية المحمديية ، لك ، فأشار إليهم أن سيروا إلى الشرع ، فسرنا حتى وصلنما / كبير على مصَّطبة فلمنا صرفنا بين يدينه قال : حلنوا سبيليه للبه ، فقال الأولاد ندّعي أنه قتل أبارا ، فقبلت : حاشا لله إنما بيت الله الحرام تزلننا هذا المنبزل فخبرج إليننا ثعبنان فتبنادر ل فتله فصريته فقتلته ، فلمنا سمع الشييخ مقالتي قال خلوا معت ببطن نخلة من الببي صلى الله عليه وسلم أنيه قال : من زبه ففتل فلا دبة ولا قود .

) وحدات بحط الشبيخ عسد الحق الدهلموى قدس سوه إنه سمع مولانا محمد مقيم ، عن الأستاد الأمير محمد مرتضى الشريقى واسطة أو مواسطتين عن الأستاد المحقق العلامة جلال الديمن دواني مثله

ذكر لي بعض أهل السنسة : أن رحسلا منهم توحسه إلى

سطبة بكسر النيم كالدكان للنجلوس عليه كإ في القاموس

منيه في بعض الطريق نعبان فقتله الوحل فيما أخ مسكوه الجن ، وإنه وأى هناك رحاة كان يعرفه أمره ذلك الآدمي آن يقول نحضهة الملك والقاصي أنا ية ، فذهب القاتل وولي المقتول إلى مجلس العدالة لطان والفاضي ، فقال المقر : عددا في الشريعة أن رة الحية أو غيرها فليس في قتله قصاص ا فخفًى ثم إنه احتمع بصاحبه الآدمي فأمره أن يرجع إلى أن نجعل معه من تحمطه من طلم أواباء المقتول ، بافط حتى أدخله في بالاد سي آدم ، وأبس في هذه بث ولا أن الفاضى صحابي .

ررة الفاتحة : أحبري أو طاهر ، أنا الشيخ أحمد حازي الشيخ عيسى المعري نفراءة فاتحة الكتاب ، الشيخ عيسى فرأتها على الشيخ على الأحهوري، لرأتها على الشيخ على الأحهوري، لرأتها على الشيخ الفاضى الفضاة شمس الدين لتنائي ، قال النائي قرأتها على القاضي برهان الدين للفائي ، قال اللقائي قرأتها على القاضي برهان الدين للفائي ، قال اللقائي قرأتها على علم الدين سليمان ن ، قال سليمان فراتها على القاضي شيهورش ن ، قال سليمان فراتها على القاضي شيهورش الدين على على سليمان منهورش الدين على على سليمان على سليمان على س

الشاهل السلسمة (ص١٤٧) وكره اللي عقيمة من هذا التعريق. الرا لما تم يكن متعلقا مشيء من الأحكام على آمر يشوك إما تستنه الما ها ها

ا امری

ينا البولوي عزيز الله أن المديني مراد الله المحدث ، قال المولوي مراد الله ، قال حدثين النبيخ محمود المعرفي حدثني الشيخ عبدالوهات حتى الخروب ، عن رسول لله عليه وسلم ، قال رسول الله داي الله عبه وسلم لي جديث فردًه فأنا حصمه يوم السامة .

نا النولوي عزيز الله ، حاملتي أي ، قال حدثني الشبح الخلي الهزري عن اسمي اليوفي : الايؤمن أحدكم على اتبعا لما جنت أأنه .

لت رأيت المولوي مراه الله وحالسته وناطرة ، ولم أكل لده هذيل الحديثين، فياعتبار الرواية ليس بيلي ويسه لمركئ إلا للى وحلي ، وباعتبار روايا الحديث الأول أربعة وباعتبار بك التاني للثة ، والحمد لله رب العالمين .

ت عمرو بن طلق الجني وقبه طريقيان أبهطاه براء عن أبيسه السياهال في السلسلات معليميسا

ت مروى عن مدالله من عسوم وضي الله انصالي علمه . ذاكر و صداحت والا في بات الاعتصام بالكنوات والسنة ، وعراد إلى شراح المسلمة ، ثم قال : الموري في أربط له : هذا المديات صحيصتح ، ويسلم في كور المن الحياسية فا صحيح لی قال الطنزی : حدثنا عثبان بن صافح قال حدثنی ر قال : کنت عبد النبی صلی الله علیه وسلم فقراً ر مسجد وسعدت معه

ابن عدي في الكامل حدثنا عنان بن صالح قال رأيت لمنق الجني فقلت له رأيث رسول الله صلى الله عليه ل : نعم وبابعته وأسلمت وصليت حلفه الصبح فقرأ ، فسجد فيها سجدتين ("

مُرَق الجني مَشِافهني أبوطاهر ، عن أبيه ، أبه قال ي في الدلائل وعلن عنه الحافظ ابن حجر في الإصابة، غرق في نقلها ففي بعضها صاحب القصة صفوان بن ، بعضها أبو رجاء المعظاردي ، وفي بعضها عمر بن واسم المدفون في الأوليين عمرو ، وفي الثالثة سرّى في و في أخرى ، وفي رواية صفوان ، قبل إنه آخر النسمة بسول الله عَقِلَةً ، وفي رواية أبي رجاء قبل : إنه آخرمن الذين كانوا استمعوا القرآن من الجي ، وفي لفظ آخر بابع النبي عَقِلَةً

. بن عبدالعزيز قان له الهاتف العبدًا سرق نولم يبق ممن ل الله عليه وسلم أحيد من الجن غيري وغيوه. وأشهب باالله صلى الله عليه وسلمه بقسول : تموت باسرق

<sup>(</sup>att/t) W

للاة من الارض ويدفنك خير مؤمني أهل الارض ، وفي فير أهل الأرض يومثل ، فقال له عيم : أنت سمعت هذا ل الله صلى الله عليه وسلم يقوله ؟ قال : معم ! فبكى لي كاد يسقط عن راحلته (١) .

مند الحضر عليه السلام وحديث المصافحة الحضرية : حتى السيد عمر بن بنت الشيخ عندالله بن سام البصري وشدَّ على يدي وقبال : المراد بهذا الشد الاشتجاد في تأكيست

زو الحافظ في الإصابة (٢ /٢١) عن السبقي في الدلاكل عن مصر قال بينا عمر بن عبدالعزيز بسبر بملاة من الأرض قاصدا مكة فإدا هو محبة لل علي بمحفار ، قاحمر لد ، ثم لعد في خرقة فددنه ، فإدا بنائه ، بينها برهمة بالمرق مأشهد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : تموت باسوف الأرض فيدخلك خور أمني ، فقال له عمر بن عبد العزيز من أنت ؟ قال أنا الجن وهذا سرق ، ولم يكن بقى عمر بنايع البني صلى الله تعالى عليه وآله بكن بقى عمر بايع البني صلى الله تعالى عليه وآله بكن وعيم الهد .

الحافظ في الجملد الرابع من الإدرابة (ص ٣٨) أن حرقا، كانت المرأة من أن عمر بن عبدالعزيز من بواد مرأى سية مينة مطروحة على الطبيق فتول راها، فهينف الهاتف ودكو أنه سمع رسول الله صنى الله نعالى عليه وسنم وما ياخوها تموتين بفلاة من الأرض يدفلك حير مؤمن من أهن الأرض للله أوردها أبو فعم في الحقية في أنحو نرحمة عمر من عبدالعزيز إعاوحة حجة سة حرقة هدفها ، فسمع فائلا بقول الهذه عرفا، تحوه لعد الد.

صافحتي جذي النبيح عبدالله كذلك ، كا صافحه شيخ عمد بن بحمد بن سليمان ، كا صافحه بعيد بن إبراهيم الجزائري المعروف بقدوره ، كا صافحه وعثان بن أحمد المقرى الفريشي ، كا صافحه الحجي الوهراني ، كا صافحه شيخه سيدي سالم اشيخه الشيخ صالح الزواوي ، كا صافحه الفقيه به سيدي عبدالله بن عمد بن موسى العيدروسي خه الأستاد أبي عبدالله محمد بن جابر المغساني ، خه الأستاد أبي عبدالله محمد بن جابر المغساني ، غيدالله الصدق ، عن الإمام المسام أبي العباس أحمد لله تعملي أبي عبدالله المؤموري ، عن أبي العباس أحمد لله تعملي أبي عبدالله المؤموري ، عن أبي العباس أحمد لله تعملي أبي عبدالله المؤموري ، عن أبي العباس أبي الله تعملي المؤموري ، عن أبي العباس أحمد لله تعملي أبي عبدالله المؤموري ، عن أبي العباس أحمد لله تعملي أبي عبدالله المؤموري ، عن أبي العباس أحمد لله تعملي أبي العباس أحمد لله تعملي أبي عبدالله المؤموري ، عن أبي العباس أبي الله تعملي أبي العباس أبي الله تعملي أبي العباس أبي المهام الله تعملي أبي العباس أبي العباس أبي الله تعملي أبي العباس أبي الله تعملي أبي العباس أبي الله تعملي أبي الله تعملي المؤموري ، عن أبي العباس أبي الله تعملي المؤموري ، عن أبي العباس أبي الله تعملي أبي العباس أبي

هل السمسلة (ص.٩٠) قال العاؤحي : قد نافش المحدثون بي قوم وأثبتها أخرون النهي ،

الماهل) وحياه الخصر وصحيته ثابنة عند المحقفين من لهم مؤلفات، ولقائدة أمر متواز عن الأولياء والله تعلق أعلم اعد ؟ ٤) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعلق أغال الكلام في المصداء في ذلك في ثلث وعشرين سنفحة ، وقد استدال من يعن عبدالله من عمر وضي ثله تعالى عنيما في(باب دكر إسد) وفي (باب السمر في...)

ب عبدي بن حمل الكليمي ، عن عبي بن أني يكر الفرافي ، عن بن عبسي بن حميل الكليمي ، عن عني بن أني يكر الفرافي ، عن عمل السيوضي ، عن الشهداب أحمد بن عمداد الحمداري ، عن حاق التنوحي ، عن أي العبداس أحمد بن أي طالب الحمدار بالعريز بن دلق ، قال أعمرنا أبو الفتيح محمد بن يعبني الرداني ، وعلى محمد بن محمد بن عبدالعريز عهدوي، أحربا عمر بن أي طالب

والحرر بعد العشام أيهنكم ليلبكم هذه بؤدار أس مانة ماية ديها لإياني ممر على معهد الأُوس أحد، قال الحافظ في تعلج ٢١٠ (٢٥) قال التووي وعيوه : عادي ياس قال غوله بهدا الحديث على موت الخصاب والحسهور على علاتعه ه بأذ يخشر كان حيط من ساكني الهجر فنما يدمل في احديث بالخالوا سبت الابلى بمن ترويه أو بعرفونه ، فهو عام أريد به الحصوص ، وقبل الحنواز <sup>25</sup> ، وقالو خرج عيدي عليه السلام من دلك ، وهو حتى لأبه في السماء به وحوج إلمان لأنه على الماء أو على الهواء، وأحد سي قال ؛ إن فللام و الية والمراد أيس المدينة ، والحق أنها للعسوم وتندول للمبغ منها أدم التعهيل. له الراعم إيام مست قبيل (بات عزم باب الصيحانة) وروى عن جاير مه فال . سمعت وسول المه صلى الله عليه وسلم يغول مل أن يموت بشهر ن الساعة برتما علمها طدالله ، وأقسم بالله ماعلي الأرض من نفسي ب عليها مالة السنة - وإلى يولية أبي سعيد عانده مرفوعه : الاتأتي **ماتة** لسنة رائعس منفوسة الروم

طالب المكنى في كتبان فوت الفليوب ، قال روي ﴾ عن أبي طبيبة ، عن كور بن وبرة ، قال أنباني أحرلي فأهدى في هدية فقال: ياكورا اقباء مني هذه الهديمة نقلت : باأحي من أهدى لك هذه الهدية ؟ فقال التيمي ، قلت : أقدم تسأل إبراهم من أعطاه هذه ؟ قال : بل ! وقال : كنت جالسا في فنياء الكعسة والتسبيح والتحجيد والتحميد المحاءني رجل فسلم عسرأ ي فلم أراق رماني أحمس منه وجهنا ولا أحسن منه اضا ولا أصيب ربحا ، فقبلتُ ؛ ياعبدالميه من أدن ؟ ؟ فقال : أنا الخصر ، فقلتُ : في أنَّي شيء حسيرٍ؟ سبلام عليك وحنَّا لك في الله .. وعبدي هدية أبيد أن فقبلت : ماهني لا قال : هي أن تقرراً قبير أن تطلب له على الأرض وقس أن تعرب سورة الخماء سمع مرات. الناس سبع مراتك وقل أعود برت القليق مسع مراتء له مسع مرات، وفل باأيه الكافرون سيمع مرات ، وأبية مرات ، وتقبول ؛ مسجلان المه والخميد عبه ولا إنهه كبر سبع مرات ، وتصلى على النبي صلى الله عليه والتاءوتلينعفر اللمؤملين والمؤمنات الملغ حرات ال ت ويوانديك بسم مرات ، ونقول سمع مرات : اللهم ومهم عاجلا وآحلا في الدين والدنيا والآخرة ماألت مل بنا يامولاي ماخل له أهل ، إنك عمور حشير : جواد

فبرني من أعطياك هذه العطية ؟ فقيال : اعطيانها محميد بليمه وسلسم، فقالت: أخبرني بشواب هذا، فقبال لي : إذا را صلى الله عليه وسلم فاستله عن توابه فإنه يخبرك ، يراهيم النيمي رحمه الله أنه رأى ذات ليلة في منامه : كأن باءته فاحتملته حتى أدخلوه الجنبة ، فرأى مافيها، ووصف يمًا مما رأى من صفة الجنة ، قال : فسألت الملائكسة هذا كله؟ فقالوا للذي يعمل عنل عملك، وذكر أنه أكل سقوه من شراب ، قال فأتاني النبي ﷺ ومعه سبعون نبية لفا من المُلاثكة كل صف مثل مابين المشرق إلى المضرب . وأخذ بيدي ، فقبلتُ بارسولَ الله ! إن الخضر أحبرني بنك هذا الحديث ، فقال صدق الخضر ، وكل مايحكيه ، وهو عالم أهل الأرض ، وهــو من رؤس الأبــدال، وهــو من في الأرض ، فقيلت : يارسول الله ! ومن قال هذا وعمله الدي رأيت في منامي هل يعطلي شبئنا مما أعطبتُه؟ قال: عي بالحق إنه ليعطى العامل بهذا وإن لم يوي وفم ير الجنة ، له جميع الكبائر التي عملها ، ويرفع الله عنه غضبه ومقتم حب الشمال أن لا يكتب عليه شيتها من السهات إلى ذي بعشى بالحق إنه مايعمل بهذا العمل إلا من خلقه الله بتركيه إلا من حمقيه الليه شقيما ، والبدي بعثني بالحق إنيه

وذكر يفية الغصائل أ<sup>لما</sup> وفا كان إبراهيم النيسي رحمه مة أشهر لم يطعم طعاما ولم يشرب شرابا ، فلعنه بعد به أعلم .

، الصلاة والدعساء الذَّين يسال بتركتهما رؤية النسي. - وسلم في المنام .

بطاهر ، عن أب ، عن النقشاشي ، عن التبناوي ، و الشيخ عبد الوهاب الشعراوي ، عن الربي زكريا ، عن جر ، عن الربي زكريا ، عن جر ، عن الربي زكريا ، عن جار ، عن عبد العزير ، عن محمد بن يحيى الردائي ، عن عصر بن أبي طالب، عن أب ، قال في قوت القلوب: وحن بن مصور ، عن سعيد ، عن كور بن ويرة من الأندال ، قال حدثني أخ في من أهل الشاء الأبدال ، قال قلت للخضر عليه السلام: علمني شيشا الأبدال ، قال قلت للخضر عليه السلام: علمني شيشا ، فقال قلت للخضر عليه السلام: علمني شيشا بن غير أن تكنم أحدا ، واقبل على صلاتك التي أب كل ركمنين ، واقر أ في كل ركمة بضائعة الكنساب مرة الحد ثلك ، فإذا فرغت من صلاتك انصرف إلى متزلك

سبعات عشر ، عن إبراهيم النيسي تم سامه (كأن الملائكة احتملته وي في القول النديع (ص ١٣٤) ثم قال : وهذا سكرة بل تواتح ٨ ، ولا أستبيع ذكره إلا مع سان حاله ، وبالله التوفيق اهـ .

مرات، وقل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ول ولا فوة إلا بالله العلى العطيم سبح مرات ، ثم ارفع رأسك من بود واستو جالسا وارقع بديك وقبل : باحبي باقينوم ياذا الجلال زام يازأه الأولين والآخرين بارحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما بارت بارب ، باأنه بالله بالله ، ثم تم وأنت رافع بديك فادع مهله اء ثم تم حيث شنت مستقبل القبلة على بمينات وصل على النسي وداوم الصلاة عليه حتى يذهب بك النوم، فقبلت له : أحبُّ للمنتي ممن سمعت هذا ، فقال : إني حصرت محملة المُطَّافِعُ حدث هذا الدعاء ، وأوحى به إليه وكنت عنده، وكان ذلك بمحصر ، فتعلمته بمن علم إيناه ، وقبال : إن هذه الصلاة وهندا الدعباء راوم عليهمنا محسن بقين وصدق نينة رأى رسول اللمسنة عليهم في ء قبل أن يحرج من الدنيا ، وقد فعل ذلك بعض الناس فرأي أنبه ل الجنة ورأى فيه الأبياء ورأى رسول الله عُظَّةً وكلمه وعلمه ، فضائل كثيرة حتصرناها للإبجار

عافهتي أبوطاهر، عن أبيه، عن الفشاشي، عن الشناوي، عن ترجمن بن عبدالمقادر بن عبدالعزيز بن فهد اهاشمي العلوي إن، عن عمله جار الله بن عبدالعزيز بن فهد المكي، عن أبي مل حلال الدين السيوطي، قال أسأني الشبح جلال الدين سيحاق التوخي ، عن أبي العباء الحجار ، ع. المارستاني ، عن قطب الطريقة الشيخ عي الدين ل رضى الله عنه ، قال في غنية الطالبين: روى -ر حبيب الحارثي البصري عن سعيد بن سعد عن . بن وبرة الحارثي – وكان من الأبدال – قال أناني ل أهل الشام فأهدى إلى هدية وقال اقبلها ملى الهدية ، قال : فقلت له ياأعلى ومن أهدى إليك ، : أعطانيها إبراهم التيمي ، قال فقلت : فهل أعطاد هده الهدية ؟ قال : بلي ! قال : كنت كعبة الشريفة وأنهاق التبليل والتسبيح والتحميد، لُم عَلَيٌّ وحَلَمَ عَن يَبِسِي ، فَلَمَ أَرَ فِي زَمَانِي ولا أحسن منه ليابا ولا أطبب سه ربحا ولا أشد المعبدالله من أنت ومن أبن عديم قال : أنا لام عليك وحما لك في الله . وعبدي هدية تريد قلت له: فأعلمنني هديتك هده ماهي؟ فقال م : تقرأ قبل أن تطبع السمس وقبل أنا تنبسط فالتغربية سواق الحمد البه سبح مرادنا بوتل أسود إت اوقل أعود برب الفيل سبع مراب وقل هو الله الل باأيها الكافرون بسم مرتب وأنه الكربني بسع حان الله والحمد لله ولا إنه إلا الله والله أكر صل على محمد وآله وسلم سميع مرات، وتستغمر

ال الفول : اللهم الفعل في وبهما عاجلًا وأجلًا في الدين والآخرة ما أنت له أهل ولا تصعر بنا يامولانا ماعمن له أهل عور حليم حود كرم ير رؤف رحيم سدم ورات ، وانصر أن لا مَنْ غَدُوهُ وَعَشْيَهُ فَإِنَّ الذَّتِي أَعْطَالِيهِ، قَالَ بَنْ تَلْهَا مَوْدُ وَحَدَةُ ك فلمنت : أحمُّ أن تُعرَّفني من أعطاك هذه اقدية و قال : بالمحمة عليه الماللام، قال فقلت للحضر: علمسي شبعًا إن بت السي ﷺ في منامي فأسأله أهو أعطاك هده اقدية ، ل: أمنهم أنت لي؟ فنت: ١٧ ولكني أحب أن أحمه ذلك بدر الله ﷺ ، فغال ي : إن كلت نزيد أن نزى السرع ﷺ في فاعتم أبك إذا فننبث المعرب تقوم تصبي إلى العشاء الآخرة رَأَنَ تَكُلُمُ أَحِدُ مِنَ الأَدْمِينَ، وَإِقْبَلُ عَلَى صَالُونِكُ التِي أَنْتُ سلم في كل رُكعتين ، وقرأ في كل رُكعة سنورة الحمد الله رب مرة وفل هو الله أحد سبع مرات ، نم نصلي العشاء في ولا تكلمل أحدا حتى تأتي منزلك وتصلى الوثر وتصلي عبد وُكْعَنِينَ بَقْرَأً فِي كُلِّي رُكِعَةً صَوْرَةً الحَمَّاءُ لَنَّهُ مَرِهُ وَقُولٍ هُو اللَّهُ المنه مرات باتم الساجد بعلد الصلاة واستغفر الله تعالى في ك مسع درات ، وقل سيحاد اللبه والحمله للبه ولا إليه إلا اللبه شر ولا حول ولاقوة إلا بالله الرهلي العاطني مبيره مرات، ثم ارفيه وامل المسحود وامشه احتالسه ورفع يديلك وقلي اباحي ياقيموه يادا والإكتبارا ببردسه الأؤبل والأحرب ربارهم المديب والأحرة

بارب يارب يارب ، باألله ياألله باألله ، ثم فم فادع في قبامك، ثم اسجد وادع في محودك بمثل مادعوت، لك ، ثم نم حيث شنت مستقبل القبلة وأنت تصلي أيم وأدم حتى يغلب النوم

حب أن تعلمتني ممن حملت هذا الدغاء فقال : أرشهم ت : والذي نعلت محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق لم لك ، فقال عليه السلام إلى حضرت محمدا عليه لذا الدعا وأوحى عليه ، وكنت عنده فعلمته ممن

و فقلت له : أخرق تنوب هذا الدعاء فقال في سلام : إذا لقيت محمدا عليه الصلاة والسلام فسفه الراهيم : فغلت الماقال في الخصر ولم أول أصل على الح فراشي فذهب الوم من شدة الفرح عا عنسي وته من لقاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصبحت لل إلى أن صليت الفحر وجلست في عزني إلى أن لليت الضحى ، وأما أحدث نصلي إلى عشت الليلة المخصية، فعلسي الوم فجاءتني لوفي فأدخلولي في المجنة ، فرأيت قصورا من اليغوت من رمزه ، وقصورا من تؤثو أبيض ، ورأيت أبارا من وحمر، ورايت في قصر مها حاريب ، فرأيت أبارا في صورة وحيها أشد من بور الشمس الضاحية ، وإذا في صفحت على الأرض من أعلى القصر، فسألت الملائكة في هذا القصر ولم هذه الخارية؟ فقالوا : للذي يعسل من هذا القصر ولم هذه الخارية؟ فقالوا : للذي يعسل من هذا القصر ولم هذه الخارية؟ فقالوا : للذي يعسل من هذا القصر ولم هذه الخارية؟ فقالوا : للذي يعسل

, من ذلك الشراب ، ثم أخرجوني وردُّوي إلى الموضع الذي به ، فأنانى رسول الله ﷺ ومعه مسعود نبية وسعون صفا الكة كل صف مابين المشرق والمغرب، فسلم على صلى الله الحم فأخذ بيدى فقلت : يارسول الله إن الخصر أحيرني أنه ك هذا الحديث ، فقال النبي ﴿ لَمُؤْلِثُهُ : صَادَقُ الحَصْمُ كُلِّي . فهو حق وهو عالم أهل الأرض وهو رئيس الأبدال ، وهو ود الله تعالى في الأرض ، قلت بارسول الله ! ما لمن يعمل حل من الثواب سوى مارأيت ؟ فقال صلى الله عليه وسلم نُونَ أَفْضِلَ مِن هَذَا الذِّي وَأَيْثُ وَأَعَطِيثُ ؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ سلم : لقد رأيتُ موضعك من الجنة وأكثت من تمارها من شرابها ورأبت الملائكة والأنبياء معي ورأيت الحور فقال بارسول الله فسن يعمل مثل الذي عملتُ ولم ير مثل رَأَبِتَ فِي مَامَى هُلِ يَعْطَى شَيًّا ثَمَّا أَعْطَيْتُهُ ؟ فقال النبير : والذي معنني بالحق نبيا إنه ليغفر له جميع الكياثر التي ويرفع الله عنه غضيته ومقتله ، والبذي بعشي بالحق نبيها إليه العامل لهذا وإن لم يراجنـة في منامـه مشل ماأعطـيـــ، وإن نادي من السماء أن الله تعالى قد غفر العاملية وجُمِيم أمة عليمه السلام من المؤملين والمؤمسات من المشرق إلى المغرب ، صاحب الشمال أد لا يكتب على أحد منهم شيئا من بات المستفيسية ، قال فقسلت له: بساني أنت وأمسسي مالذي أراني جمالك وأراني الجنة له هذا النواب ؟ مقال أنه وسلم : تعم يعطي ذلك حيما ، فقلت : بارسول يجمع المؤمنين والمؤمنات أن يتعلموا ويعلموه لما فيه الفضل ، فقال النبي المخطية : والذي بعشي بالحق نبيا إلا من خلقه الله معيدا ولا بنركه إلا من خلقه الله به : يارسول الله إ فهل يعطي عامل هذا ؟ فقال النبي بعشي بالحق نبيا إن من عمل هذا العمل ليلة واحدة في قطرة نزلت من السماء منذ خلق الله تعلى الدنيا بلي الصور حسنات ويمحى عم بعدد كل حية تبت في الصور حسنات ويمحى عم بعدد كل حية تبت في المه ولن عمل به من المؤمنين والمؤسات من الأولين

فعفيث : إذا رأيت الرجل الرجا معجبا برأيه نقد

بو طاهر ، عن أبيه ، أنا شيخنا صفي الدين أحمد - بسنده إلى امن أبي الفتوح ، قال ، أنا قطب الدين باللدين إبراهيم بن فخر الدين أحمد الفنحري ، أنا لدين على بن مبارك شاه الشهير خواجه شيخ ، أنا ركن المنة والدين علاء الدولة البيابالكي ، أنا شر عليه السلام ، قال قال وسول الله عليه الشلام ، قال فال وسول الله عليه السلام ، قال قال وسول الله عليه السلام ،

طريقان (أ) شافهني أبو طاهر ، عن أبيه عن القشاشي ، وإلى ابن أبي الفتوح ، قال : أنا محمود بن علي بن أبي بكر الإصفهاني ، أبا قطب الأنام ركن الحق والدين مولايا علاء السحناني ، أنا أبو العباس الخضر عليه السلام ، عن النبي أبه قال:مامن مؤمن يقول مصلى الله على محمدة إلا تصر الله يؤره

شانهني أبوطاهر ، عن أيه ، قال قال السخاوي في القول : وذكر العلامة المجد الغيروز آبادي بسنده إلى أبي المظفر قندي يعنى عبدالله بن الحبام قال : دخلت يوما في مغارة وساق الحكاية في اجتماعه بإلياس والخضر عليهما السلام ، من رأيتما محمدا عُمِّالِيَّةٍ وقولهما نعم وطلبه سماع شيء منهما

قال صاحب المناهل تافلا عن الكوراني : وكن الدين أبوالمكارم أحمد بن محسد يا البيادادكي المعروف بعلاء الدولة ولي مشهور عدل ثقة ، إمام مشهور في يكثرة الاجتاع بالحصر وبالرواية عنه ، والمستد إلى علاء الدولة صحيح اشهى ق مؤيد بما رواء المحاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عبا قالت قال ثقة عَيِّكُمُ إِنْ أَبْغَضَ الرّحال إلى الله الأند الحميسم ، وعما رواه البيغي في شحب عن أبي هرية رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى لله عليه وسلم قال : يجيات وثلث مهنكات ، فأما المنجيات فتقوى الله في النه والعلائية والقول ي الرضا والسحط والعصد في العقر والعني ، وأما المهلكات مهوى متبع وشح المحاب المرء نفسه وهي أشدهن زراجع باب القصب من مشكاة المسابح) .

ابتهما له أحاديث سمعاها من البني يَزَقِّكُ ، منها نوله بسلسم : مامنن مؤمن صلى على تحسيد إلا نضر الله وتؤره . . .

## المصافحة المعمرية من سنة طرق :

وطاهر ، قال صافحه الشيخ أحمد البخلى ، قال : الكبير الشيخ تاج الدين اضدي الشنسدي ، الشيخ عبدالرحمن الشهير الحاجي رمرمي، قال : والحافظ على الأوبني ، قال صافحتي الشيحان أسفرائي والسيد الأمير على المهدائي ، قالا صافحا بي الصحابي المعر، قال صافحا بي الصحابي المي منظم . والدي ، صافحه السيد عدالله صافحه الشيخ آده

(ص ۱۳۲)

الهاهل (ص صد) قال القاوليين الوسعيد الحسيني لا يعرف في يشتهر اها ولا يعلى أن الكالام فيه كالكالام في السعويين ، وقال لملاته : هي أعرب الصافحات وأوهاهما وكتوعا الهالا من مستدا قال (امن الطيب) فهي مع الحيل برحاها وعدم معرفه الحفاظها ان فواتح ألفاطها ، وقائرة الحسن تبطل واسعة الوالاساران التربة فالتنهيل:

رقسول القبارقنجيني واسن اطليست : أمو مصيب منصوب ي. القسدة على اطمدان من الأولاء المنتهدين الفرندين الدار بأحن العا

مشهورات الني لا شبت على سريعة الجبالير

عدالله ، صافحه محمد بن محمد بن سيمان ، صافحه بن إبراهيم الجزائري ، صافحه الشيخ سعيد بن أحمد المقرى ، سيدي أحمد سيدي الوهراني ، صافحه سيدي إبراهيم الوهراني ، صافحه سيدي صالح الزواوي ، صافحه سيدي صالح الزواوي ، صافح السيد محمد بريال الإسكندرية، وهو صافح والده الشريف عبدالرهن من العمر مائة وأربعين سنة ، وهو صافح أحمد بن عبدالغفار ما العوصي، وهو صافح أناعياس المليم "، وهو صافح المعمر باقح رسول إلله صلى الله عليه وسلم وقال : من صافحتي باقم من صافحتي الله عليه وسلم وقال : من صافحتي بالى يوم القيامة دخل الحنة .

ا**لإسناد المذكور ق**ال سيدي إبراهيم التازي قال سيدي صالح :وصافح الشريف عبدالرحمن الخطابي التُونسي وهو صافح إن وهو صافح المعمر وهو صافح رسول الله عَ<mark>لِيْنَهُ</mark> .

توالعماس المثام ذكره الشمرائي في طبقاته في ترحمته أنه كان له النام يتلثم به إحتمد في عمره ، فقال قوم المنه من قوم يونس عليه السلام ، وقال آخرون الإمام الشافعي وصلى حلمه ، وقال قوم : إنه يعرف الفاهرة وهي أخصاص ، شم عمالهقار القومي : سألته عن عمره طقال : مجو أيعة مائة سنة (الماهل السلسلة من عمره .

أبو طاهر ، عن أبه ، سناء إلى الحافظ الل جنعر .
إضابة أخبر الكمال أبو البركات اللي أبي بد المكاتبة ، قال صافحتي والذي - وقد عاش مائة العجني الشيخ أبو الحطاب - وعاش نة - قال : صافحتي الشيخ أبو عبدالله عمد باش مائة وستين سنة - قال صافحتي أبو عبدالله عمره أبع مائة سنة - قال صافحتي رسول الله فالله عمرة أبع مائة سنة - قال صافحتي رسول الله فالم عمرة أبع مائة سنة - قال صافحتي رسول الله فالله يامعمر ثلث مرات (1)

ر طاهر ، عن أبيه ، يسنده إلى الحافظ ابن حجر ،

بان الميزان ، أحازي أبو الطبب محمد بن أحمد
بروف بابن المصري ، وأسند أبو الطبب المذكور
شيخ أبي العباس الملتم الذي عاش دهرا طويلا من
إلى الملتم بعضها عن أحمد بن صالح بن حمير عن
بن المنتم عن المعمر صاحب النبي أيضي ، وراد أبو
منذ في صعة المصافحة أنه يلصق باض الكف

يواية المحافظ في الإصابة (٣ (٧٧٧) وقال : الممكر بضم أولم علق اسمه بعض الكذابين من المدرية وقال في أخره - هذا س تميم وأبي الحطاب ومكانية وسنطور ، وقد استطال ترجمة المدر في

هني أبو طاهر ، عن أبيه ، بسنده إلى الحافظ ، أبه قال . كتاب الوحيد في سلوك طريق أهل التوحيد للشيخ عبدالعضار القوصي ولقد لقيت حفيده الشيخ عبدالغضار من أحمد بن أو وهو بروى عن أبيه عن جده ، قال : حدثني الشيخ محمد ي قال صحمت الشيخ كال الذين الشيواري. وكان قد أسلُ

حع السلام الميران (٢٠ / ٧٠) قال الخافظ في أحره : وكل ذلك هالا أعسد براح يعلوه ، ولا أذكره إلا استطران إدا الحليج إليه للتقريف خال بعض الرواة عالد العد

ساحب إنحاف الإحواد (ص ١٣٩) قال النسس ابن الطب لل تنه ضعف المصافحات المروبة ماهو من طويق المدر ، حتى أن السخاري أطال من واويها بغير بياد بطلابها ، وأوبةً كذلك المدعط ابن حسر وقال : لا أهرج السيوطي وعيره على ذلك ، واستدلوا بالعرام القرن وغير ذلك بما أطالوا به ، إلى الطب ، إن تلك المصافحة ، إن لم يحرموا بصحتها وتن اعدلين أوسلهم ما والطبن فيها علا وحد للحرم عدم الصبحة أبضا بناه على مديث اعرام ربح حمع أنه عام أبد له القصاص تصدير الإنتسل المضر والعمر وهمهورش وحديث العرام القرد ، قلا بأن بنا على تحسين الظلى بذكرها وإسناد طوقها وحديث العرام القرد ، قد ذكراه من قبل في هذه التعلين احد . و الحافظ في الإصابة والقسم الوابع من حرف الواء) وأطال الكلام في ث ، وذكر هذه الأعابث الثانة التي ذكرها المؤلف وحمه الله . ، الاعتدال (٢ / ١٠٥٠) : رقب الحسدي وسا أفواك مارتين؟ شيخ له السنالة فادعى الصحوة ، والصحابة لإيكذسون، وهذا حرى، فت في أمره جزه ، وقد قبل إنه مات منة ٢٢٢ ومع كونه كذابا

ار رحمه الله أنمائي في آخر ترجمته : وقد تكليم الصالاح الصعادى : وقد تكليم الصالاح الصعادى : وقدن ، وأنكر على من ينكر وصوده ، وعلول في ذالك على جرد عزام في الجويز ذلك من قبل الشرع بعد شهوت هين والاستبعاد المذي عول عليه الذهبي ، وتعقب الفاضي برهان بذكرة المصفدي فقال : قول شيخنا الذهبي هو الحق الإستلام الولوع إذ ليس كل جائز بواقع النبي

ا بجد الذين الشيرازي شبيخ اللغة بزييد من المين - وهي إذ ذاك - رأيته ينكر على الفهي إنكار وجود رأية وذكر في أم دخس . ووجد فيها من الإيمسي كرة ينقلون من آباءهم وأسلاقهم عن م فضلت : هو لم يجزع بعدم وجوده بل تردد وهيو معسدور . طال عمره عادعي ماادعي ، فيادى على ذلك حتى اشتهر ، ولمر له الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو المناسة ، ولكنه لم ينقبل عنه له أن أوائل السابعة فيل وفاته ، وقد اختلف في سنة وفاته كا باق الإسابة .

للا عن المجد اللغوي لعله كان ذلك قبيل تأليف القاسوس فإنه (٢٣) بأنه كذاب ظهر بالمنبذ بعد المسئالة فادعى العساسية ساها من أسحات أصحات احدوس بنكر وجوده الماة بنكر نسي أنه لم يكن شيدا موجودا فاقهم ، وتأويل الحافظ لدى جود رتن بأنه لم يجزم بعدم وجوده بل تردد غير مسميسم ، وإنه يم أنه شيخ دحال بلا ربب الهد .

المراجب الأنفاء الماسين

السم بن أبي عبدالله بن على بن إسراهيم بن عنيسق اللـــواني ابن الجبار المهندوي في العشريس من شوال سة عشر وسبح ر ، سمعت أباعدالله محمد بن على من محمد بن يعلى المغربي بثغر الإسكندرية في شهير رمصان بسبة ببت وغاتين وست ل سمعت المعمم أبابكم المقادسي – وكان عممية للك مالية والغظله يبلد السوميات بالهناد مسجد السلطيان عميود في رجب مسة السنين وحمسين وسنت ماشة ، يضول حدثما حر خواجه رتن من عبدالله في داره ببيده تربيدن من لفظ مي مت رسول الله عَيْجَلَيْجُ يقول : بكون في آخر الزمان لله تبــاراك - من قبل عسقلان وهم ترك، وماقصدهم أحد إلا قهروه إلا قهره، وقال: وذكر خواجه رتن أبه شهد مع رسول الله لليه ومنمو الخندق وسمع منبه هذا الخذيث ، ورجمع إلى بلاه تا بها ، وعماش سبيع مائية سنية وميات سنية سب وتسعون

ضي أبوطاهم عن أبيه بهذا السند قال الحافسط حدث ا ما أحيرًا الفقية أبو القاسم بن عمر بن عبدالعالى التونسي، الشيخ تحم الدين عبدالله بن محسد بن محسد الإصبهائي ت عبدالله بن بابا رتن يقول سمعت والدي بابارشن بقول: إله إلا الله وحده لا شريك ته دخل الجنة . عمو<sup>(٢)</sup> أبي الدنيا الخطابي عن أمير المؤمنين علي بي الله تعالى عنه .

اهر ، عن أبيه ، عن القشاشي ، عن الشناوي ، ب الدين محمد بن علاء الدين أحمد النهروالي ، تمد بن الشمس محمد ، عن شيخه قطب الدين بن محي الدين محمد بن نظام الدين محمد<sup>(1)</sup> كتاني،عن الإمام نور الدين أحمد بن عبدالله بن ، أنا مولانا صدرالدين أبوالفصل بن فضل الند،

\_\_\_\_

الغوائد الجموعة (ص ١٩٦١) رمالا ادعوا الصبحة كدنا . ررمي أمور خوارزو وسرباتك ملك اهبد في بلد قبوح ، وحوير اي ، وفيس بن تمياه وعليان بن المعقاب أبرعمور اللبوي ح ، وقبل بن عنيات بن حصاب ، وجعفر بن بمصور ، وغيل أيا الدنيا اظهير على أعل بعداد وحدب بعد التفتياتة من نتضه وكديه النفاد لانهي ملحيه)

 احمداني بصرمان المنت يوسير الساب السر

على بن أبي طالب كرم الله وجهه يقول سمعت رسول ول : إذا أعرض الله تعالى على<sup>(١)</sup> العبد ورُثه الإنكار بيانات .

ي أبوطاهر، عن أبيه ، بإسناده السابق إلى الطاؤسي، راهيم من محمد بن صديق ، أنا عبدالرحيم من عبدالله عمد بن شاذخت بن حهير ، أنا أبوبكر المفيد ، عن طاب المعمر ، عن على بن أبي طالب رضي الله عنه ، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : كممة الحكمة حيث ماهجدها فهو أحق بها .

، أبوطاهر، عن أبيه عن القشاشي ، بالإجبازة العامة من ل، عن الربي زكريا، عن النجام عمرو بي فهند المكبي، كال الدين أبي الفضل محمد بن أحمد بي ظهيرة القبرشي إلام شهاب الدبي أحمد بن علي بن يوسف الحنفي، قال أبو البان عبدالصمند بن عبدالوهاب بن عساكر، عن الدين أبي مكر محمد بن عبدالغني اختيلي المعروف بايين أي مسلم أحمد بن عبدالغني اختيلي المعروف بايين أي مسلم أحمد بن شيرويه بن شهر دار بن شيرويها،

السبح ، إنطاعر (عن) .

المداد الشهر دار الل شيروية الديسمي ، عال في أحرا الحداد الله أنونعيم ، حدثها أنولكر المهيد الديا – على على الديا – وسمه عنائل من عبدالله الديا ب على على فيم الله وسمهه قال قال يسول الله صلى الله عنه صالة المؤمل حيث ماوجدها فهو أحق الها منه عشر من ، قال قال المعيد : فدم أنو الديا استه عشر لل المعداد على طاهر من الحداث العنوي ، فاحتمع لموا منه ، وذكر أن عليا كناه أنا الديا ، وكال لموا منه ، وذكر أن عليا كناه أنا الديا ، وكال لموا منه ، وذكر أن عليا كناه أنا الديا ، وكال لموا منه الما طلحة الله المديا ، وكال

طاهر ، عن أمه ، حده إلى الحافظ الل جعر، بن عداعيد الباعثي أنه قال حدثنا شيلة ، حدثنا لل سعية الرخاي الله وعشرين الله الله من سالم - وعاش مائة وعشرين الله - حدثني الشيخ ، حدثني على من أبي طالب وعمه : مارفع الحد أبي مكر وعمر وعمال وعلى ، كذا فال الله أبي الدينا شيخ عهان

محمد من الحسن - الذي يعتقد الشيعة أنه بائه الكرام

تستشلات الشيخ محمد بن عقيبة النكيء عن

مديعة إلى الأد

د وقته محمد الحجازي الواعط ، أحبرنا صوف زمانه الوهاب الشعراوي ، أما مجنهد عصره الجلال السيوطي ، عصره أبونعيم رصوان العقبى باأنا مقرىء ومانه الشمس لحرري ، أنا كهال الدين محمد بن محمد الجمال زاهد الإمام عميد بن مسعود محدث بلاد عارس في زمانه ، أما عيل بن المظفر الشيرازي عالم وقته ، أما عبدالسلام بن لحنفي محدث رمانه ، أحبرنا أبوبكر عبدالله بن محمد بن اتسى شيخ عصره ، أنا عبدالعريز ، ئنا محمد الأدمى إمام سليمان بن إبراهيم بن محمد بي سليمان نادرة دهره ، . ابن محمد بن هاشم البلادري حافظ زمانه ، حدثنا لحسن الن على المحجوب إمام عصده بالحدثنا الحسور بور أبيه،عن جده ، عن أبي حده ، حدثنا أبي عليُّ بن موسى أبي موسى الكاظم، ثنا أبي جعفرُ الصادق بي محمد، لما الجافر بن على النا أبي على من الحسين ربي العامدين تنا أبي الحسينُ سبد الشهداء ، ثنا أبي على بن أبي طالب ء،قال أخبرا سيد الأنبياء محمد بن عبدالله صلى الله عقال أخبرني جبيل سيد الثلاثكة،قال قال الله تعاني ات : إني أنا الله لا إله إلا أن , من يقر لي بالتوحيد

. ، ومن دخل حصلي أمن من عداني<sup>(۱)</sup> - قال الحرزي : كذا وقع هذا الحديث من المسلسلات مهدة فيه على البلادري .

## تُ النُّسماء الأربعينية من طريق الصوفية

يـد عمر أن بنت الشيخ عبدالله، عن جده على أن العلاء النابلي، عن أحمد بن عيسي بن جميل الكلبيي،

ف رحمه الله عملي في مسلسلاته الشبيعي بالعصلي المين عدا للد وحمله مستشبلا بالرواد الدبي انصف عي واحد منهم لصفة ولا بسمى لأهل السنة أن يروو حديثا لهذا السند . فإن محمد به ا اللدي ترهمه الشيعة أنه هو المهدي لم تنفق الديمة أبدالهم على بل على مبلاده فكيف يعنفه وجوده و ١٠٠٠ أهل الب . وورد بي و والد النهدي يواطيء اسم والد السي صلى الله عليه وسلم أعلى يكوف محمد بن الحسن مهديا ﴿ وَكُرِتِ الشِّيمِةِ أَنْ سَهِمِ أَنَّ وَمِينَا ا ، لم يترك وللدأ ، فغيل : نرك جارية كان له مها حسار ثم نسي عليلات. الحسر بعد يعات أبيه إيناب أشهر بالخبل عبر دنك بالوكروا أبداه قمسم المستعنان منوقه مين أمه وأسيم المعمر الإراسيم من كيس الدبيعة أنجه) والأرشاد ، وكشف العمة ، وحلام المين أ و فرق النا عة . سنة تحفة الأثنى عند الملشاه عبدالعيز الدحنوى بالإرسهيم البدي بخلق وحالفوا لإيجاده تم لعبت أقاصيص كادبة ومكابات موصوعة يهم الأشاة ، وأحمد من عميم من البلادري ... لذي يقول الشيس عليه - أن أحد اسمه وذكره ال كنان الهجاز بالبه أعلم

بوالفتح محمد بن يحيى الردالي ، اخبرنا ابنو على بن محمد ن عبدالعزيز المهدوي ، وأخبرنا عمس من أبي طالب ، قال وطالب المكي في كتاب (قبوت الفلبوب) حدثنا الحمد شاهد، ثنا الفاسم بن داود الفراطيسي ، ثنا عبدالله بن ر، حدثنا محمله سعيد المؤدن، ثنيا سيلام الطويش، عين بري قال: لما بعث الله إدريس إلى قومه علمه هذه الأسماد. تعالى، قلهن سرا في نفسك ولا بيدهن للقوم فيدعوني وبهن دعا فرفعه الله مكانا علينا ، تم علمهن الله موسى ، ثم علمهن محمدا صلى الله عليه وسلم ، وبين دعيا في ب ، قال الحسر رضي الله عنه : وكنت مستحفيـــــا من اعبو اللبه بهن فحبسه عنبي وقيد دخيل عليٌّ ست مرات فأخذ الله بأبصارهم عني، هادع مهن التماس المغقرة لجميم سل حاجتك من أمر آخرتك ودنياك فإنك تُعطاه إن شاء إلهن أربعون اسما عدد أيام النوبة ، (١) مبيحانك لا إله إلا ل شيء وورائه (٢) باإله الآلهة الرفيع جلاله . (٣) باإله المحسود في ا بارحمن كل شيء وراحمه (٥) باحي حينٌ لا حي في ديمومة (٦) ياقبوم فلا يفوت شيء من عمليه ولا يؤده حفظ ٢ (٧) تي أول كل شيء وآخيره (٨) يادائم بلا فساء، ولا روال حد من غير شبيه ، ولانهي ، كمثله (١٠٠) با بال فلاشير ۽ كنان بوصفيه (۱۱) ياكبير أنت الذي لا بهتميدي عظمته ١٢١ وبالماريء النفيوس بلا مشال ، خلا من كني الطاهير من كل أفسة بقسيدسه (١٤) ياكافي ر من عطاء غيره (١٥) يانف من كا جور لم يرضه له (١٦) ياحسان أنت الذي وسعتُ كل شيء رحمة المنسان واالاحسان ، فدعمُ كا الخلائسي منسه لعماد كاليقوم خاضعا لرهيمه (١٩١) بالحائل مرافي س ؤكل إليه معاده (۲۰) يارحم كل صريخ ومكروب (۲۱) بالناء فلا تصف الألسر كنية حلاية وملك دَا الأناءة ، فلا بعاد له شيء من حلقه (٣٣) يَاميدع (نشتائها عولام الخلف (٤٦) باعلام الغيوب، فلا حقظه ٢٥١ع بالمعيد ما أفناه إذ يريا الخلايق لدعوته ) ياحميند التحال ، دا اللُّ على جمينع خلف بلطف أبيع العالب على أصره فلا شيء يعادره (٧,٨) باقاهم يد أمات الذي لا بطاق النقامة (٢٠) ياقيب المتعالى رتفاعه (۳۰) بامدلُ كل حيار بقهر عزير سلطانه رشيء (٣٢) باقتمين الطاهير من كل سوء فلا شيء (٣٣) يامسناي الرابا ومعيدها بعد فالها بقدائيه لمتكارعهي كالرشيء وخاصدن أمره والصادق وعبده ، فلا سليخ الأوهبام كنيه لنائيه وعبده ٣٦١) باكيستي

سألك باوب الصلاة على نبيك محمد صلى الله عليه المن عقودات الدنيا والآخرة ، وأن نحس عنى أبصار بديل في السوء ، وأن تصرف قلوبهم على شر مايضمرونه الا يملكه غيرك (1)

بذا الدعاء منى ومنك الإحابة ، وهذا الجهد مني وعليك ولا حول ولا قوة إلا بالمه العلي العظيم، وصلى الله على عمد النبي الأمي وآله وسلم تسليماً .

الأسماء سبقت في عبارة ركبكة كأنها احتلفها ورتبها كذلك بعض ما إلى الحسن البصري ، ومعلوم أن الأسماء الإلهية توقيقية فكيف ساغ عالم يرو في الكتاب والسنة .

لأسماء رباإله الآله:) وهو قبيع جدا لأن فيه اعترافا بالآلهة ، وقو صبح مع هاحة أن يدعى الله تعالى شأمه بكلمة موهمة للشرك ، أعادنا الله تعالى بعده حرية منى على المؤلف رحمه الله تعالى وعلى من يروى عنهم المؤلف ثد نفسي بقلبي وروحي واضعروت إلى ما كتبت والله المستعان . موما أوردنا في هذا المعلمين والله تصانى وليي الدونيوي ويهده أزمة الحسد لله على القام وحسن الحتام ، والصلاة والسلام على سيد الأنام موسحيه البورة الكوام ، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم القيام ما تجهم بإحسان إلى يوم القيام

## فهوس البوادر من أحاديث ميند الأوائل والأواحسر (صلى الله عليه ومسلم)

| العمد.      | الميوصوع                                                                                                       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . **        |                                                                                                                |
| 174         | بة من مستقد أخر من طريقين.<br>                                                                                 |
| 174         | بقيدريه فقتل فدمه همراء مراعدة بزق                                                                             |
| 144         | السحاوي على عدا اخديث وكالام ساحد، العلق                                                                       |
| 185         | فعت فلنناه أهل الله الدملوي                                                                                    |
| 141         | تدبث من الإمام الزياني الفطر، الككومي غدس سره                                                                  |
| 1.41        | المحق مروانيه شهيدورش الغيي                                                                                    |
|             | عد التي حديث أفرده أفأنا حصف يوم العيامة الرواية -                                                             |
| 100         | ای آمودکی حتی بیکون هوام نیما با مزین به مرواید                                                                |
| 1 8.0       | 4                                                                                                              |
| 1.4.5       | هلق بخبي                                                                                                       |
| 1.63        |                                                                                                                |
| 144         | اخية                                                                                                           |
| MAY         | النبائع وحديث المصافعة المتحرية                                                                                |
| 3.8.3       | وغانه                                                                                                          |
| 141         | العقر                                                                                                          |
| 144         | ایی عدا نخویت<br>از مدارا                                                                                      |
| 141         | للمعاد الدين بدال بهما روايد السي المختلج<br>المعاد ال                                                         |
| 154         | الرحل بطوحا مصحبا مرأبه فقد تحب حسارته<br>2.5 مرد الله مرد الله                                                |
| 144         | غول مسل الله على عمد الانصر الله فتبه ويوره                                                                    |
|             | مَعْرِينَ مِن مَنْ عَرْقُ مِن مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ عَرْقُ مِن مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُ |
| 1.7         | الرواية الخافظ الى منعر                                                                                        |
| 7 - 1       |                                                                                                                |
| 7 - 5       | أذعوا الصبحية كدرا                                                                                             |
| * - 5       |                                                                                                                |
|             | الفسية تعييناني عن المستند ورثبات الانتصفار عل                                                                 |
| 7.4         | صالة القوس حيت وحدها فهو أحق با                                                                                |
| 7.7         | الله على المنظم المنطقية الهور الحق يا<br>اليافة ي بعظم المنطقة المنطقة المنطقة                                |
| 1 - 4       | ای - پایمند انتیاط بدمهدی<br>علی[ساه عددالفدیت                                                                 |
| <b>۳</b> ١, | عن رضاه معدم طورية<br>بدّم طور الصيحة                                                                          |
| * 4 .       | ب <b>بر عربل ، هــ</b> وب                                                                                      |
| 7 4 -       | ·                                                                                                              |

يقى الله في السر والعلن وأن يجتب البدع والمعاصي ماظهر أن، وأسأل الله تعالى أن سيض عنا وعن أسلاما ويوفقنا الخدمة حديث النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وعلى لم ويجتنا على دينه وتحشرنا مع السي الكريم صلى الله عليه

| وأبا العبد الصعيف            | 1 اه. |
|------------------------------|-------|
|                              | ,2014 |
| حادم الحديث بالمدرسة المعروة |       |

] درویین جدید عرقی زبان کی تعلیم کے مطابعیات میل در فيكربسن تعداب جادعة واستكل ا عرل دارس مع مسائده وفلهاد ، عرفي زمان محام کارم په رو کیے میں جرام عرب مالک میں مجارت طرزمت الارسامت معالج میں جرام عرب مالک میں مجارت طرزمت الارسامت ہ خوب جانے والوں سے بے عرفی زبان میں بول جال کی آبائب ادر وقرام عرفيا وراكرد وين وطوط توليس مع موضوع ہے ] برائی زون کے میں گئب، تخوے زیارہ پیم ر بی مصوطے کروں دو ان اور شکفتہ کہائیں ترجے کے ساتھ تبدیت بعرت شكرُ وشكايت وتوت ومخت وتجارت وتعليم وميره يوضوعات مي تعلق ب تمار فطاط اورانار کے نموے سے تیمت عربي زبان مين ترجمه أزگاری: ومرحتمون أوسي <u> \_ بے ر</u>ہا قیاب دین واحلاتی معاسمتی آ سرعی قص بکین آجیمی ترمتی المقیل سأخس دری اعلی دادنی، فنی سسیاس زیکی اور دورسه ، مومنوعات پر کوئے کے خدایں ، شروع میں ترجمد نگاری اور معنوں زلیس ہے اصول وقواعد ہشتال کیل صوبی مقدمہ رکتا ہے۔ تنویسا ایک جزا يبصرا أيتسكل الغاظ يختفني resor/ Li

